



المبتكريو 042-37112941



Sall Colo



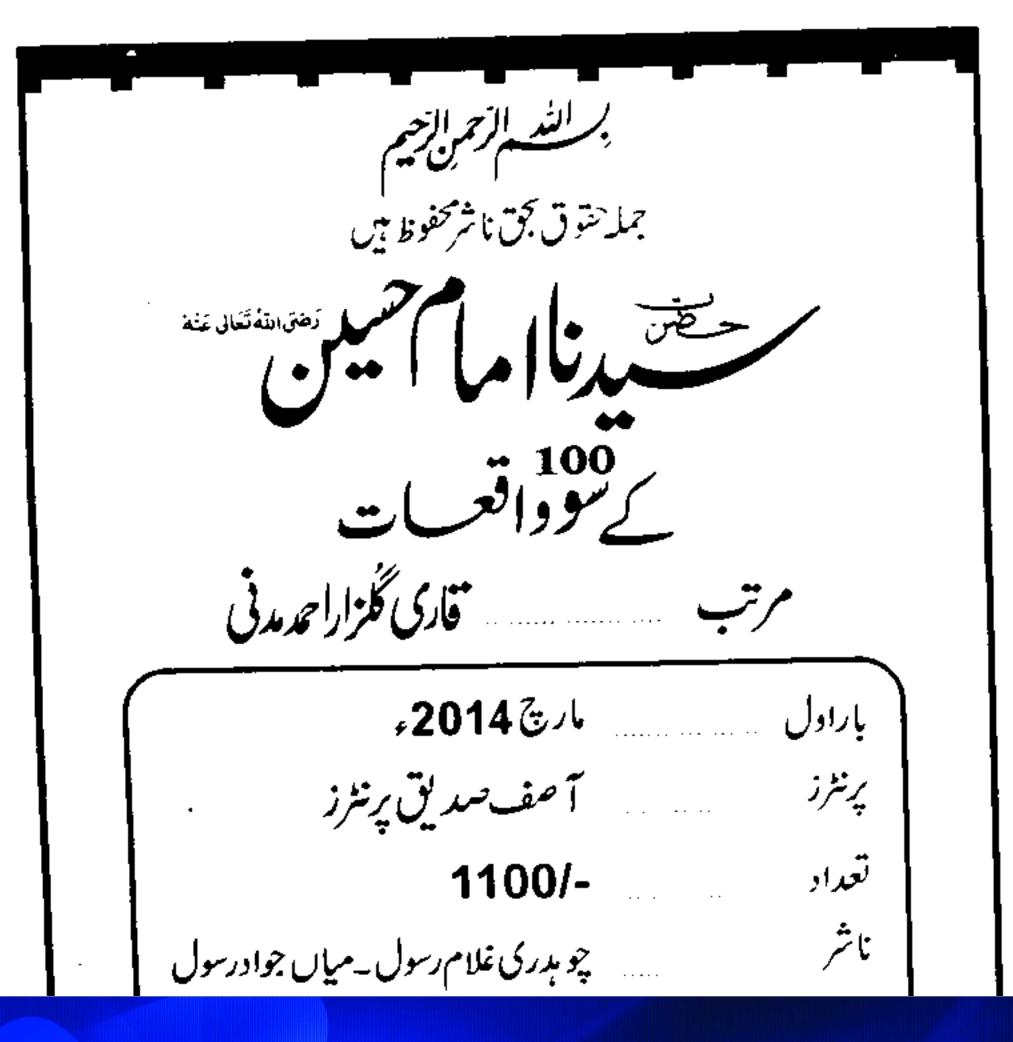

معقى مقصدة بحقاق اور مارى دنيا كلوكون كالطاح كالوش كى فش كن به الشائد به الشائد به الشائد به الشائد به الشائد به المسلمة به المسلمة

Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com



### فهرست مضامين

| منفح نميب ر | ألم عسنوانات                                                      | نمب رشمار |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9           | میری عزن                                                          |           |
| 13          | تام ونسب                                                          | 1         |
| 14          | ولادت باسعادت                                                     | 2         |
| 16          | حضور ﷺ کا نام مبارک حمین رکھا                                     | 3         |
| 17          | بیکین کے سات برس صحبت نبوی مضاعیکا میں                            | 4         |
| 18          | الل بیت کے لیے زکوٰۃ حرام                                         | 5         |
| . 19        | جبرائيل عَدَائِلَا كَا آپِ رَنْ تَعَدُّ كَيْ شَهِادت كَي خبر دينا | 6         |
| 20          | حضرت اُم سلمہ مِن اللّٰ فِنا کے پاس خاک ربلا                      | 7         |
| 22          | شهادت كاوسين والتغذي ممنى                                         | 8         |
| 23          | والدماجد كاآب ر النفظ كے مدن كى جكه سے آگاہ كرنا                  | 9         |
| 24          | فرزوق سے ملاقات کا احوال                                          | 10_       |

|    | 4        | حضرت امام مين براسين كرسوو واقعيت المحالي          | RE |
|----|----------|----------------------------------------------------|----|
| 27 |          | عبدالله بن جعفر طالنيز كامكتوب                     | 11 |
| 28 |          | حضور نبی کریم مشفر پیشاکا دل دُ گھتا تھا           | 12 |
| 29 | <br>يهول | حیین (طالفنو) مجھ سے ہے، میں حبین (طالفور) سے      | 13 |
| 30 | _        | حنین کریمین سے بغض حضور نبی کریم مضاعیاتہ ہے       | 14 |
| 31 | -        | حضور نبی کریم مضائقاتی دُ عا                       | 15 |
| 32 |          | حضور نبی کریم مضایقهٔ کومجبوب                      | 16 |
| 33 | +-       | حضور نبی کریم مضائقاتہ کے لعاب دہن کو چوہنا        | 17 |
| 34 | +        | جنت کے نوجوانول کے سر دار                          | 18 |
| 35 | میں ا    | حنین کریمین طالغهٔ حضور نبی کریم مشیریکالی آغوش    | 19 |
| 36 |          | باپ کا منبر                                        | 20 |
| 37 |          | ترازو دو پلزول پرېې قائم ہوتا ہے                   | 21 |
| 38 | _        | کیا خوب مواری ہے                                   | 22 |
| 39 | +        | حن (مِنْ عَنْهُ ) كو پيكو لو                       | 23 |
| 40 |          | حضور نبی کریم مشاید مشابه                          | 24 |
| 41 | $\dashv$ | حضور نبی کریم مضایقاتی شفاعت                       | 25 |
| 42 | _        | ناراضگی منظور نہیں                                 | 26 |
| 43 | ,        | سيدنا عمر فاروق راللفظ كي أنكهول سعة نوول كا نكلنا | 27 |
| 44 | 4        | حضور نبی کریم مضایقاتہ کے وصال کے وقت کیفیت        | 28 |
| 4  | 5        | والدہ ماجدہ کے وقت کیفیت                           | 29 |

| CL. | نبرت امام مين شين كانتور كووا العساب المحالي 5            | B  |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 49  | والدماجد کے وصال کے وقت کیفیت                             | 30 |
| 51  | بھائی کے وصال کے وقت کیفیت                                | 31 |
| 52  | حضرت اميرمعاديه رايننه كا آپ راينه سيحن سلوك              | 32 |
| 53  | اميرمعاديه طالتنهٔ کې يزيد کونصيحت                        | 33 |
| 54  | أم انفضل كاخواب                                           | 34 |
| 55  | أم الفصل كى آپ بنائنۂ ہے حقیقی بیٹول جیسی محبت كرنا       | 35 |
| 56  | میرے پاس سواری نہیں                                       | 36 |
| 57  | حضرت ابو ہریرہ والٹنی کا آپ طالتین کی گرد جھاڑنا          | 37 |
| 58  | حضور مضاعیا کے سیند مبارک پرچروهنا                        | 38 |
| 59  | میرا بینا مجھ پر سوار ہے                                  | 39 |
| 60  | حنین کریمین خانعظما کاروناس کرحضور مضایقاً کا بے جین ہونا | 40 |
| 61  | حیین دلائنیز پر اسپنے بیٹے کو قربان کرنا                  | 41 |
| 62  | حضورا كرم يضغ يقينا كالبوسه لينا                          | 42 |
| 63  | نیزه پرقرآن پاک کی تلاوت                                  | 43 |
| 64  | ہے ادبی کی سزا                                            | 44 |
| 65  | کنویں سے پانی عکل پڑا                                     | 45 |
| 66  | خون کا قطرہ                                               | 46 |
| 67  | اصحاب کہمن کے قصہ سے بھی عجیب                             | 47 |
| 68  | حضرت موی علیاته کا زیارت کرنا                             | 48 |

|    | ضرت امام مين رئين كي كي العرب العرب العرب العرب المعالم مين رئين كي العرب العرب العرب المعالم العرب المعالم ال |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 69 | زمین کاسرخ ہو جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49        |
| 70 | پادری کااسلام قبول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>50</b> |
| 71 | سرمبارک کی نیزه کی نوک پر تلاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51        |
| 72 | بد بخت کے لئے آگ کاعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>52</b> |
| 73 | اے اللہ! اسے پیاما ہی بلاک کردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53        |
| 74 | مدینه طیبه سے رخصت ہونے کی حکمتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54        |
| 76 | رياض جنت ميس آخري رات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55        |
| 77 | وربادِ رسالت مآب مشيئة لله مجيل تحري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56        |
| 79 | برادر صرت محمد بن الحنفيه سے آخری ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57        |
| 81 | حضرت سيده أم سلمه والنجاسة ترى ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58        |
| 83 | روضه رمول مضايطة لإرآخرى حاضرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59        |
| 85 | جنت البقيع بدآخري ماضري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60        |
| 86 | مدینه منوره سے جدائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61        |
| 87 | مكەمكىمەيىس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62        |
| 88 | مكه معظمه كي توجن بند جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63        |
| 89 | كوفيون كالحجير اعتبار نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64        |
| 90 | ييں مصمم ارادہ كر چكا ہول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65        |
| 92 | متحمى پرمئد چميزنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66        |
| 93 | مکہ معظمہ سے روا بھی سے قبل خطبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67        |

| GKI_ | ضرت امام مین دانشور کارس (100) اقعیات کارس کارس کارس کارس کارس کارس کارس کارس |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 94   | مکه معظمه سے روا نگی                                                          | 68 |
| 96   | آپ رہائیڈ سے بیعت کی کوسٹسش                                                   | 69 |
| 99   | کوفہ کے عمائدین کی خط و کتابت                                                 | 70 |
| 101  | کوفہ کے گورز کی برطر فی                                                       | 71 |
| 104  | حضرت مسلم بن عقيل طالفيَّهُ كي تلاش                                           | 72 |
| 106  | حضرت ملم بن عقیل شافینه کی گرفتاری و شهبادت                                   | 73 |
| 107  | آپ طالفنو کی کوفہ روانگی                                                      | 74 |
| 112  | حرکے شکر کی آمد                                                               | 75 |
| 114  | حر کی جانثاری                                                                 | 76 |
| 117  | نیدی سالارول کا پینترا بدلنا                                                  | 77 |
| 118  | آخری اورخونی قیام                                                             | 78 |
| 119  | آپ طالفنظ کا خطبه میدان کربلا میں                                             | 79 |
| 121  | ملاقات مابین امام حیین طالفیز اور عمر و بن سعد                                | 80 |
| 123  | بندش آ ب                                                                      | 81 |
| 124  | حصول آب کے لیے کوئی کوسٹسٹس کارگر نہ ہوئی                                     | 82 |
| 125  | امام زین العابدین طالفنظ کو وصیت                                              | 83 |
| 126  | شهادت                                                                         | 84 |
| 131  | آب رالنيد كاسرمبارك                                                           | 85 |
| 133  | سيدنا امام زين العابدين طلفظ اوراين زياد كامكالمه                             | 86 |

١

| F/Z 8 | تضرت امام مين شائيز كير (100) أقعيب       |              |
|-------|-------------------------------------------|--------------|
| 135   | نعمان بن بشير كامشوره                     | 87           |
| 136   | ازواج و اولاد                             | <b>8</b> a : |
| 141   | اقوال زرين                                | 89           |
| 143   | یزید پلید کی اذیت ناک موت                 | 90           |
| 145   | مختارِقی کاانتقام                         | 91           |
| 147   | شمرلعين كاانجام                           | 92           |
| 148   | خولی کا انجام                             | 93           |
| 149   | ابن زیاد کاانجام بد                       | 94           |
| 151   | خدمت وتواضع                               | 95           |
| 153   | عبادت و ریاضت                             | 96           |
| 154   | علم وعرفان -                              | 97           |
| 155   | جود وسخا                                  | 98           |
| 157   | مقام شہادت کے بارے میں بتلانا             | 99           |
| 158   | حضرت امام حین را الله کے سرمبارک کی تدفین | 100          |
| 160   | تابیات                                    |              |



### مسيري عسرض

#### بِسُم اللَّهِ الرَّحَمُّنِ الرَّحِيْمِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ. الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ بَارِ سُوَّلُ اللَّهِ ـ أَمابِعد

الله تبارک و تعالی کے بابرکت اور مبارک نام سے آناز کرتا ہول ہو بیا شہر بہت ہی زیادہ مہر بان اور رحم والا ہے۔ ہمارے پیار سے رسول فاتم انبیین شفسیع المذنین، تاجدار انبیا، فضل البشر محن کا نات، فاتم المرسین، آقائے دو ہبال حضور ہی کرمم سے بیٹی پر لاکھول، کروڑول درود نیز آپ سے بیٹی آل، از دائ مطہ ات مربی، صحابہ کرام ڈوائی اور صحابیات فرائی پر ہمی لاکھول کروڑول سلام محبوب سے نبیت رکھنے والی ہر چیز محبوب ہوتی ہے محابہ کرام بی لائٹی کی جو محبوب ہوتی ہوتی کی ذات گرائی ہے محبوب سے البر ہے اس کی وجہ ہمی آنحنور سے بیٹی کی ذات گرائی ہے نبیت، آپ سے بیٹی کی زیارت کے شرف اور آپ سے بیٹی کی صحبت کے فیش کی بنا پہر میں اور آپ سے بیٹی کی صحبت کے فیش کی بنا پہر میں اور آپ سے بیٹی کی صحبت کے فیش کی بنا پہر میں اور اس پر امت کا اتفاق ہے کہ امت میں سے کوئی شخص زید و عبادت اور تقوی و مہارت کی وجہ سے صحابہ کرام بی گوئی کی گرد یا کو بھی نہیں پہنچ سکتا، جبکہ اہل بہت کرام و مہارت کی وجہ سے صحابہ کرام بی گوئی کی گرد یا کو بھی نہیں پہنچ سکتا، جبکہ اہل بہت کرام و آخواں میں قرابت کی بیاب تم نہتوں پر خالب میں اور اس کی میں بہنچ سکتا، جبکہ اہل بہت کرام و آخواں میں قرابت کی بیاب تم نہتوں پر خالب میں اور اس کی میں بینے میں قرابت کی بیاب تم نہتوں پر خالب میں اور اس کی میں بینے میں قرابت کی بیاب تم نہتوں پر خالب میں اور اس کی بینے میں بینے میں قراب کی بیاب تم نہتوں پر خالب میں قراب میں قراب کی بیاب تم نہ بیاب کو بی خواں بی خواں کی بیاب تم نہتوں پر خالب میں قراب کی بیاب کو بی خواں کی خواں کو بیاب کی کو بیاب کی کو بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی کو بیاب کی بیاب کرائی کی بیاب کرائی کرائی کرائی کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کرائی کرائی

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

انمایری الله لیانه با عنک هدالرجس اهل البیت ویطهر کد تطهیرا (سرهٔ اجزاب: آیت ۳۳) "یعنی اے الل بیت محمد! تم سے وہ برائی اور فحش باتوں کو لے

جانے کا ارادہ کرتا ہے کہ اس میل سے تمہیں پائیز گی عطا کرے جو اللہ کے نافر مانوں میں ہوتی ہے۔"

ہمارے پیش نظر کتاب "حضرت سیدنا امام حین رفاتین کے سو (۱۰۰) واقعیات "کی ترتیب کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے پڑھنے والے قاریکن کرام کو اللہ تعالیٰ کے الل برگزیدہ بزرگول کے مالات و واقعات سے روشاس کرائیں تاکہ وہ الل کی تعلیمات پر حجے طور پر عمل پسیسرا ہوسکیں اور اپنی زعد گیول کو اسلام کے صحیح اصولول کے مطابق گزارش نیز میری اللہ تعمالیٰ کی بارگاہ میں مؤد بانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے عبیب حضرت محمد مصطفے مطابق کے صدقہ میرے تمام کردہ اور ناکردہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے روزِ محر حضور نبی کریم مطابق شاعت نصیب فرمائے۔ آھیں شاعت نے کا معالی فرمائے۔ آھیں شاعت نصیب فرمائے کے اسائے کے اسائے کی سائے کر دور فرمائے کے اسائی کو معالی فرمائے کے اسائی کر دور فرمائے کی کر دور فرمائے کے اسائی کر دور فرمائے کے کر دور فرمائے کے دور فرم

قسارى گزاراحمىدمىدنى

#### والمام من المام من ال

### بإشهب كربلا

یا شهبید کربلا یا دافع کرب و بلا می رخب شهبندادیگل محول قب امدادین

اے حیین اسے مصطفیٰ را راحت جال نور عسین راحت حسال نور عینم دہ سیا امسداد کن

ا ــــے زمن خسلق وحن خسلق احمد نسخه م مینه تا یا شکل محسبوسب خسدا امسداد کن

جان حن ایسان حن و ایکان حن ایشان حن اسے جمالت کمع مشمع من دای امسدادکن

حبان زمسراوشهد زمسررا زور وظهرو زمسرست از بارتنسیم ورنسا امدادین

### والمامين المامين المام

اسے بواقع بمیکمان دہسر رازیب کے دست بواقع بمیکمان دہسر رازیب کے دست جف امیدادی

اسے گلویت کہ نسبان مصطفی راہور گاہ کہ نب تیخ تعیں راحرتا امسداد کن

اسے تن تو کہ سوار شہوار عسسر مشس ناز کہ چنال پامال خسیسل اشقیبا امسداد کن

اے دل و جال ہا فدائے تستند کامی ہاسے تو اے بہت سشمرے رضینا بالقنسا امسداد کن

اے کہ موزت خان مان آب را آتش زدسے گرنبو دسے گریدم ارض وسمسا امسداد کن

اسے چہ بحسر وتفتی کوڑ لب و ایں تشنگی فاک بر فرق فرات از لب مسرا امسداد کن

ابر مح بهسر گرمهما رد نهسر مح بهسر گرمسریز نود لبت تسلسیم وفیضت حسبدا امسدادکن

# المراق المامين ثانة كير الفواراقعيات المراقي المامين ثانة كير الفواراقعيات المراقي ال

### نام ونسب

آپ رہائی کی کئیت
ابوعبداللہ ہے۔آپ رہائی کا نام مبارک جین (جائین )" ہے اور آپ جائی کی کئیت
ابوعبداللہ ہے۔آپ رہائی کے القابات مبط الرسول اور دیانة الرسول بیل سے حب
حضرت میدنا امام حین دہائی کا سلسلہ نب والد بزرگوار کی جانب سے حب
ذیل ہے: حضرت میدنا امام حین دہائی 'بن امیر المونین حضرت میدنا علی المرتفی جہائی کہ نائی کا مسلس بیر آپ رہائی کا کہا کہ کہا کہ کہائی کا مسلسل بیر آپ رہائی گئی کا مسلسل کے جوکہ حضور نبی کریم میں ہوگئی کے دادا تھے۔
مسلسلہ معنور نبی کریم میں میں دہائی 'شہزادی ربول اللہ میں ہی کہا تھا ہی حضور بی حضورت میدنا امام حیمن رہائی گئی کے صاحبزادے تھے اور عادات و اطوار میں حضور بی کریم میں جنوں جنت طیب میں حضور بی کریم میں جنوں جنت کھیہ کا ہمرہ حضورت میدن واطوار میں حضور علیہ کی میرت کا بہترین نمونہ تھے۔

حضرت سيدناامام حين والنفيط المل بيت حضور نبي كريم مضططة مين اورعلامه فخرالدين رازي مم مضططة ابنى تفيير كبير مين لكھتے بين كدالمل بيت حضور نبي كريم مضططة المن المرضي الكھتے بين كدالمل بيت حضور نبي كريم مضططة المن المرضي والله المرضين كريمين والمنظم شامل ميں ۔



### ولادست باسعسادست

ابوعبداللهٔ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حین ۵ رفاتین شعبان المعظم ۱۳ ھوکو اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ مشکوۃ شریف میں حضور بنی کریم شیکی ہی اور حضرت سیدہ ام فسل بھی بنت الحارث روایت بیان حضرت سیدنا عباس بھی کی زوجہ حضرت سیدہ ام فسل بھی بنت الحارث روایت بیان کی میں کہ میں نے حضور بنی کریم شیکی کی بارگاہ میں حاضر ہو کرع فس کیا کہ یاربول الله شیکی کی میں نے آج ایک مجیب وغریب خواب دیکھ اے حضور بنی کریم شیکی میں نے فرمایا کرتم نے کیا خواب دیکھا؟ میں نے عرض کیا کہ یاربول الله شیکی کی اگر اس نے دیکھا کہ آپ سیکھی خواب دیکھا؟ میں نے عرض کیا کہ یاربول الله شیکی کی اس نے دیکھا کہ آپ سیکھی کی ایک میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ حضور بنی کریم سیکھی ہے ہے۔ حضور بنی کریم سیکھی ہے ہے۔ حضور بنی کریم سیکھی ہے ہے اور اس حضور بنی کریم سیکھی ہے ہے اور اس کی تعلیر یہ ہے کہ میری جگر کوشہ فاطمہ (بھی کے بال ایک بیٹا تولد ہوگا جے تم اپنی گود میں لوگی۔

چنانچہ اس واقعہ کے بعد جب ۴ھ میں حضرت سیدتا امام حمین والفیظ تولدہ ہوئے تو اس وقت آپ والفیظ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حمن والفیظ جو کہ والدہ ماجدہ کا دودھ پیلتے تھے تو حضور نبی کریم مطاعبہ نے حضرت سیدنا امام حمین والفیظ کو حضرت سیدنا امام حمین والفیظ کے حضرت سیدنا امام حمین والفیظ کے حضرت ام فضل والفیظ کی محود میں وال دیا اور یول حضرت ام فضل والفیظ کی محود میں وال دیا اور یول حضرت ام فضل والفیظ کے معدد میں اور میں وال دیا اور یول حضرت ام فضل والفیظ کے میں والے دیا ہوں حضرت ام فضل والفیظ کے میں والے دیا ہوں حضرت ام فضل والفیظ کے میں والے دیا ہوں حضرت ام فضل والفیظ کے میں والے دیا ہوں حضرت ام فیل والے دورہ میں والے دیا ہوں حضرت ام فیل والے دورہ میں والے دیا ہوں حضرت ام فیل والے دیا ہوں دورہ میں والے دیا ہوں دیا ہوں دورہ میں والے دیا ہوں دورہ میا ہوں دورہ میں والے دیا ہوں والے دیا ہوں دورہ میں والے دیا ہوں دورہ میں والے دیا ہوں والے دورہ میں والے دیا ہوں والے دیا ہوں



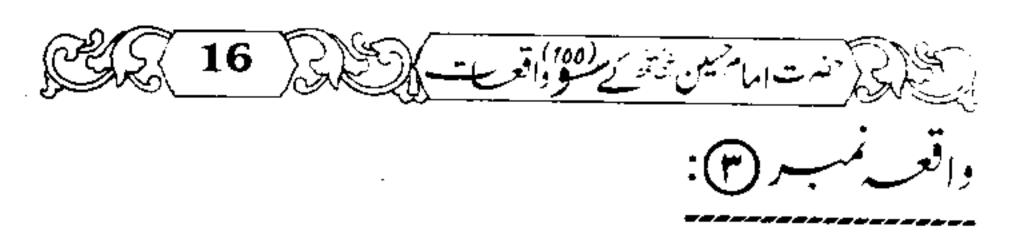

# حضور طلنی علیادم نے آسب طاقام مسارک «حمین "رکھیا

روایات کے مطابی جب حضور بنی کریم ہے ہے کہ آئی کی بیدائش کی خبر جو آپ بیائش کی خبر جو آپ بیدائش کی جب حضور بنی کریم ہے ہے گئے اور آپ بیلی کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ پیم آپ ہے ہی آپ ہے ہی نے دائیں کان میں اذان اور بامل کان میں کئیر نہی ۔ پیم اپنالعاب دبن مند میں ذالااور دعائے خیر فرماتے ہوئے آپ بیلی کان میں کئیر نہی ۔ پیم اپنالعاب دبن مند میں ذالااور دعائے کیر فرماتے ہوئے آپ بیلی کا بام مبارک ، حمین (بیلی ہے) ، رکھا۔ پیم ما تو ہی روز آپ بیلی عقیقہ کیا اور بال از داکر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی۔ خورشید جس کے فور گا ایک افتباک ہے خورشید جس کے فور گا ایک افتباک ہے ۔ کہ دیا ہے ہی کو رزق میں کہنا چاہتا تھا مرا دل اداک ہے ہم کو رزق میں کہنا چاہتا تھا مرا دل اداک ہے ہم کو رزق میں جومعر ون نہیں ہے نمک ناشان ہے ۔

Download books==> https://archive.org/details/@awais sultan



## بحب بن کے ساست برکس صحبت ِ

### نبوى طلقي عليادم

حضرت سیرنا امام حمین والنی نے اپنے بیکن کے سات برسس حضور بنی کریم ہے کہ گئے کی تربیت میں حضور بنی کریم ہے کہ کی ۔ آپ زلائی اور حضرت سیرنا امام حمن والنی کی تربیت میں حضور بنی کریم ہے کہ تنے ہی تھی تھی کہ کی نہ چھوڑی اور دونوں بھائی بیجین سے بی حضور بنی کریم ہے کہ بہترین اخسلاق کا نمونہ تھے ۔ حضور بنی کریم ہے کھی خیان کریم ہے کہ بہترین اخسلاق کا نمونہ تھے ۔ حضور بنی کریم ہے کہ بہترین اخسلاق کا نمونہ تھے ۔ حضور بنی کریم ہے کہ بہترین اخسلاق کا نمونہ تھے ۔ کی وجہ ہے کہ میں وہ ہے کہ میں ہی حضور بنی کریم ہے کہ میں اماد بیث مروی ہیں ۔ جب تری چھم منایت سے گزر جاتے ہیں جب تری چھم منایت سے گزر جاتے ہیں جب تری چھم منایت سے گزر جاتے ہیں ۔ گھر حب تے ہیں دہر کے بھول اور نکھر حب تے ہیں



## اہل بیت کے لیے زکوۃ حسرام

بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق صفور نبی کریم مضافی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجورول کا ایک ٹو کرا لایا گیا۔ آپ مضافیۃ انہیں تقیم فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ حضرت سیدنا امام حیین رائٹنڈ جو کہ ابھی چھوٹے تھے آئے اور ایک کھجورکو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ آپ مضافیۃ ان وہ کھجور حضرت سیدنا امام حیین رائٹنڈ کے منہ سے نکالی اور فرمایا کہ میرے اٹل بیت کے لئے زکوٰۃ حرام ہے۔ پس اس دن کے بعد حضرت سیدنا امام حیین رائٹنڈ نے اپنے نانا حضور نبی کریم مضافیۃ کی بات ذہن نثین کرلی اور پھر سیدنا امام حیین رائٹنڈ نے اپنے نانا حضور نبی کریم مضافیۃ کی بات ذہن نثین کرلی اور پھر کبھی اٹل بیت کی سیادت پرحرف نہ آنے دیا۔



# جبرات لى عليلِلْهِ كا آب طالعَهُ كى شهادت كى خسر دين

حضرت عباس والنفيز بن عبدالمطلب كى زوجه حضرت ام الفضل والنفيز بنت عبدالمطلب كى زوجه حضرت ام الفضل والنفيز بنت امام حارث ، حضور بنى كريم مضابية كى فدمت ييل حاضر بوئيل اس وقت حضرت سيدنا امام حين والنفيز ، آغوش بوت يزيين من تصے اور حضور بنى كريم مضابح كى آئكھول سے آنو جارى تھے ۔ حضرت ام الفضل والنفیز نے عرض كيا كدمير سے مال باپ آپ سے النفیز برائيل قربان ہول آپ سے النفیز کيوں روتے ہيں؟ حضور بنى كريم مضابح نے فرمايا جرائيل مير سے پاس آئے اور انہول نے مجھے مير سے اس بيلے كى شہادت كى خبر دى ہے۔ حضرت ام الفضل والنفیز فرماتی ہيں ہيں نے بوچھا كيا اس بيلے كى شہادت كى خبر حضور بنى كريم سے بيلے كى شہادت كى خبر حضور بنى كريم سے بيلے كى شہادت كى خبر حضور بنى كريم سے بيلے كى شہادت كى خبر حضور بنى كريم سے بيلے فرماتی ہيں ہيں اور جبرائيل مير سے پاس اس جگہ كى مئی منی الله تھا جبال اسے شہيد كيا والے كا اور و مئى سرخ رنگ كى تھى۔ منی لایا تھا جبال اسے شہيد كيا والے كا اور و مئى سرخ رنگ كى تھى۔ منی لایا تھا جبال اسے شہيد كيا والے كا اور و مئى سرخ رنگ كى تھى۔ (مشكور ننه بند بعد وم حدیث ۱۹۹۵)

Download books==> https://archive.org/details/@awais sultan



# حضیرت اُم سلمب رضاع نظارے یا کس خسا کیسے کربلا

ام المونین حضرت ام سلمہ ظافین فرماتی میں ایک دن حضور بنی کریم منظیمات میں سے میں ایک دن حضور بنی کریم منظیمات میں میرے محمر کافی عرصہ بعد تشدیق لائے اور میں نے وض کیا یار مول الله منظیمین کیا ماجرا اور آپ منظیمین کے بال غبار آلود میں یہن نے وض کیا یار مول الله منظیمین کیا ماجرا ہے میں آپ منظیمین کو اس حال میں دیکھتی ہوں؟ آپ منظیمین نے فرمایا مجھے آج اس جگہ لے جایا گیا جو عراق ہے اور وو مقام کر بلا ہے اور وہال میرے حین زبات کو شہید کیا جا جایا گیا جو عراق ہے اور وہ مقام کر بلا ہے اور وہال میرے حین زبات کے ایک اور وہال میں سے الحایا اور وہال میں ہے اور وہال میں ہے اور وہال میں ہے۔

ام المونین حضرت ام سلمہ بڑا ہیں حضور بنی کریم سے وہ اللہ اور فرمایا اسے سنبھال لو اور اسے حفاظت سے رکھنا۔ میں نے دیکھ و و سرخ رنگ کی مٹی تھی۔ میں نے اسے ایک بوتل میں رکھ لیااور اس بوتل کا مسنہ الجمی طرح بند کر دیا۔ پھر جب حیین ابن علی بڑا ہیں نے عماق کا سفر کیا تو میں اسے شیشی کو روز میکھتی تھی اور جب عاشورہ کا دن بواتو میں نے اس میں تازہ خون دیکھا اور میں بان دیکھتی تھی اور جب عاشورہ کا دن بواتو میں نے اس میں تازہ خون دیکھا اور میں بان میک کہ آج ابن رمول اللہ سے تین کو شہید کر دیا گیا ہے اور پھر جب آ ہے۔ بڑائی کی گھی کہ آج ابن رمول اللہ سے تین کو شہید کر دیا گیا ہے اور پھر جب آ ہے۔ بڑائی کی

المام المام المين التورير العوارا العب المحالي المعالم المين التورير العوارا العب المحالي المعالم المع

شهادت کی خبر مجھے ملی تو و و عاشورہ کا ہی دن تھا اور اس وقت آپ طالبیڈ کی عمر مبارک عدیر برس تھی ۔ (شواہدالنبوۃ صفحہ ۳۰۵)

حضرت انس بن مالک جائن سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سے بیٹیز نے فرمایا بارش کے فرشتے نے میری زیارت کے لئے اللہ سے اذان طلب کیا اور جب اسے اجازت منی تو وہ میرے پاس آیا اور اس وقت ام سلمب جائنتا کی باری تھی۔

حضرت انس بن ما لک جائف فرماتے میں کہ حضور نبی کریم ہے الم منین حضرت اس سلمہ بی جنا سے فرسایا تم درواز ، کا دحیان افسنا اور کوئی اندر ندآ کے مگر اس وقت اپا تک حضرت میدنا امام کین جائف آئے اور تھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت اپا تک حضرت میدنا امام کین جائف آئے اور تھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس می جائے آئی انس جو کئے ۔ بارش کے فرشتے نے کہا کیا آپ ہے جائے کو ان سے مجبت ہے؟ آپ ہے جائے نے فرمایا بال! فرشتہ بولا عنقریب آپ ہے جائے کی امت انسیل شہید کرے گی اور اگر آپ ہے جائے کہ کہیں تو میں وہ جگد آپ ہے جائے کو دکھاؤل؟ آپ سے جائے نے فرمایا بال! پھر اس فرشتے نے وہ جگد آپ ہے جائے کو دکھاؤل؟ آپ سے جائے نے فرمایا بال! پھر اس فرشتے نے وہ جگد آپ ہے جائے کو دکھاؤل؟ آپ سے جائے نے فرمایا بال! پھر اس فرشتے نے وہ جگد آپ ہے جائے کو دکھاؤل اور پھر وہ سرخ مئی ام المونین حضرت ام سلمہ جائے کو دی اور انہوں نے وہ مئی ایک مجرے میں باند حدلی اور و دمئی کر بلاکی تھی ۔ انہوں نے وہ مئی ایک مجرے میں باند حدلی اور و دمئی کر بلاکی تھی ۔ (صواعی المحرقة صفحہ ۱۳۳۹ تا ۱۳۲۰)



### شهرادت كالإحبين طالتين كملي



# والدماحب كا آب طالمنا كم مدكا آب طالمنا كم مدكا آب طالمنا كم مدكا آب طالمنا كم مدكا و المدال كالمراكم مسالم كالمراكم كالمرا

حضرت اصبغ والنفيظ فرماتے میں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت علی المسترضی ولائیظ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے کہ ہمارا گزراس جگہ سے ہوا ہمال آج حضرت سیدنا امام حمین والنفیظ کی قبر مبارک ہے۔ آپ والنفیظ نے فرمایا اس جگہ آنے والے دور میں آل رمول میں بھی کا ایک قافلہ قیام کرے گا اور اس حبگہ ان کے اونٹ بندھے ہوئے ہول کے اور اس میدان میں جوانان المل بیت وی گئی کی شہادت ہوگی اور یہ جگہ شہیدول کا مدفن سبنے گی اور زمین و آسمان ان لوگون پرروئیس کے۔ جگہ شہیدول کا مدفن سبنے گی اور زمین و آسمان ان لوگون پرروئیس کے۔ (خواہد النبوة صفحہ ۲۸۹)

# المنظرة المام بين التاريخ المام بين التاريخ القام المنظر القال القام المنظر المنظر

# فسيرزدق سےملاقسات كااحوال

فرز دق عرب کامشہ و شاء تھا۔ حضرت سید نا امام حیین بڑائیڈ کا قافلہ جب مکہ مکرمہ سے باہر نکلا تو صفاح کے مقام پرفسرز دق سے ملا قات ہوئی۔ آپ بڑائیڈ نے ایک فرز دق سے عراق کے حالات دریافت کئے۔ فرز دق نے تبا آپ بڑائیڈ نے ایک باخر شخص سے ان کا حال پوچھا اور و بال کے لوگ دل سے تو آپ بڑائیڈ کے راتھ بی باخبر شخص سے ان کا حال پوچھا اور و بال کے لوگ دل سے تو آپ بڑائیڈ کے راتھ بی مگر ان کی تلوار کی بنوامید کے ساتھ بیل اور ہر امر چونکہ منجانب اللہ عروجل وقوع پذیر مگر ان کی تلوار کی وابتا ہے وہی کرتا ہے۔

حضرت سیدنا امام حمین رظائی نے فرز دق کی باتیں سیں تو فرمایا کہتم نے درست کہااور الله عزوجل ہرامر پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور الله عزوجل کی ثان ہر روز جدا ہوتی ہے اور جب الله عزوجل کا امر ہمارے موافق ہوتو ہم اس کی ثان ہر روز جدا ہوتی ہی اور جب الله عزوجل کا امر ہمارے موافق ہوتو ہم اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر کی ادا گی کی توفسیق بھی اس کی جانب سے ہوا اگر اس کا امر ہمارے موافق نہ ہوتو پھر جوشخص حق کا طلبگار ہے اور تقوی کا ہمید جانتا ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ امر خداوندی اس کے حق میں ہے یا اس کے مخالف ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ امر خداوندی اس کے حق میں ہے یا اس کے مخالف ہے۔ (تاریخ طبری جلد چہارم حصہ اول سفحہ ۱۵۸۰ البدایہ والنہایہ جلد ہشتم صفحہ فرز دق، حضرت سیدنا امام حیین رہائی سے ملاقات کے قبے کے متعلق بان فرز دق، حضرت سیدنا امام حیین رہائی سے ملاقات کے قبے کے متعلق بان

والمامين المات المامين المات کرتا ہے میں اپنی مال کے ہمراد سفر حج پر روانہ ہوا اور میں اپنی والدہ کے اونٹ کو ہا نک رہا تھا یہ ۲۰ حد کا واقعہ ہے اور میں حرم کی خدو د میں دانل ہوا. میں نے حضرت سیدنا امام حیین ڈائٹنڈ کو دیکھا وہ اسپنے رفقاء کے ہمراہ تلواریں اور ڈیشالیں لئے ہوئے تھے ییں نے لوگوں سے دریافت کیا تو مجھے علم ہوا کہ یہ حضرت سیدنا ام<sup>ام حمی</sup>ین جانتاؤ کا لشكر ہے۔ میں آپ طابقیٰ كی خدمت بنس مانسر ہوا اور بیں نے عرض كیا اے فسسرزند نے جج ترک کر دیا؟ آپ طابعۂ نے فرمایا اگر میں جلدی نہ کرتا تو یہ مجھے بیال گرفتار كركيتے۔ پھرآپ والنفظ نے دریافت فرمایا تم كون مو؟ میں نے عرض كیا كہ میں اہل عراق سے ہول۔ آپ منالفنڈ نے دریافت کیا تم مجے زبال کے حالات کے تعلق تاؤ۔ میں نے عرب سیاوہاں کے لوگوں کے دل تو آسید طالعی کے ساتھ میں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے نئے میں اور حکم تو اللہ عروبل کا ہے۔ آپ جنائیڈ نے فرمایا تم سی كبتے ہو۔ (تاریخ طبری جلد چہارم حصد اوّل صفحہ ۱۷۸)

فرزدق بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت سیدنا امام حیین بڑھیڈ سے منا سک جج کے متعلق دریافت کیا اور آپ بڑھیڈ نے مجھے منا سک جج کی تعلیم دی ۔ پہر میں جب حرم کی حدود میں داخل ہوا تو میں نے حرم میں ایک ثاندار خیمہ دیکھیا جب میں اس خیمے کے نزدیک گیا تو معلوم ہوا کہ یہ خیمہ عبداللہ بن عمرو بن العاص بڑھی کا اس خیمے کے نزدیک گیا تو معلوم ہوا کہ یہ خیمہ عبداللہ بن عمرو بن العاص بڑھی کا ہے ۔ انہول نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تیری ملاقات حیین ابن عسلی بڑھی سے ہوئی؟ میں نے حضرت سیدنا امام حیین بڑھی سے ملاقات کا حال انہیں بیان کر دیا۔ انہول نے مجھ سے کہا اللہ کی قیم! تو ان کے ساتھ کیول نہ گیا اور و و عنقریب حسکومت حاصل کریں گے۔

فرز دق کہتا ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص طالع فیا کی بات نے میہ سے

والمرت امام مين فرت كي مووااقع سات المام مين فرت امام مين فرت كي العرب العرب العرب المعربي الم

ول پراڑ کیااور میں نے چاہا کہ میں حضرت سسیدنا امام حمین مڑائٹنڈ کے کشکر میں شامل ہوں مگر کیا ہوں خامل ہوں خامل ہوں خامل ہوں میں انبیاء کرام میں شہادت کا خیال آیا اور میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور میں حضرت سیدنا امام حمین مڑائٹنڈ کے کشکر میں شامل نہ ہوا۔

(تاریخ طبری جلد چهارم حصداد ل صفحه ۱۷۸ البدایه والنهایه جلد مشتم صفحه ۲۱۷)



# عب دالله بن جعف ر ظائمهٔ کامکنوب

حضرت سیدناامام حمین طالغین کے صاحبزاد سے حضرت سیدناعلی طالغین فرماتے میں کہ جب ہم مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکلے تو حضرت عبداللہ بن جعف ر فرائغینا نے اپر نکلے تو حضرت عبداللہ بن جعف ر فرائغینا نے اپنے دونوں فرزندوں عون ومحمد مری کٹنز کے ذریعے ایک مکتوب والد ہزرگوار کو بھیجا جس میں آپ طالغین نے لکھا۔

"میں آپ بڑائیڈ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جیسے ہی میرا یہ مکتوب
آپ بڑائیڈ کو ملے آپ بڑائیڈ اسے بڑھتے ہی واپس لوٹ آئیں
اور مجھے یہ اندیشہ لاحق ہے کہ آپ بڑائیڈ نے جہاں جانے کا قصد
کیا وہاں آپ بڑائیڈ کوشہید کر دیا جائے گا اور اٹل بیت اظہار
بڑائیڈ کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہ ہوگا اور اگر آپ بڑائیڈ کوشہید کیا
گیا تو پھر دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ بڑائیڈ کی ذات الل
بیت اظہار بڑائیڈ کے لئے رہنما کی حیثیت رکھتی ہے اور آپ
بیت اظہار بڑائیڈ کے لئے رہنما کی حیثیت رکھتی ہے اور آپ
روانگی کو مؤخر فرما دیں اور میں بھی اس مکتوب کے ملتے ہی
روانگی کو مؤخر فرما دیں اور میں بھی اس مکتوب کے ملتے ہی
آپ بڑائیڈ کے یاس بہنچتا ہوں۔"

( تاریخ طبری جلد چیارم حصداول منعیه ۱۷۹، البدایه والنهایه جلد بشتم منعیه ۱۲۰ تاریخ این خلدون جلد دوم صفحه ۵۲۲)



# حضور نبی کریم مشیری کادل دکھت تھی

روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم مضطح کیا کا گزر حضرت سیدہ فاظمہ الزہرا ملائین کے گھر سے جوا۔ آپ مضطح کیا ہے حضرت سیدنا امام حیین جلین کے رونے کی آواز سنی تو گھر کے اندر جا کر حضرت سیدہ فاظمہ الزہرا دلینینا سے فرمایا کہ اے فاظمہ (جلینینا سے فرمایا کہ اے فاظمہ (جلینینا)! تمہیں معلوم ہے کہ حین (جلینینا) کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے پس فاظمہ (جلینینا)! تمہیں معلوم ہے کہ حین (جلینینا) کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے پس

**Download books==> https://archive.org/details/@awais\_sultan.** 



حمین (طالعْدُ ) مجھ سے ہے، میں حمین (طالعُدُ ) سے ہول (طالعُدُ ) سے ہول

> " حميين ( مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمْ ہے ہے اور میں حمیین ( مَنْ اللّهُ عَلَمْ ہے ہول پس جو اس سے مجبت رکھے گا اللّه عزو بل اس سے مجبت رکھے گااور جو اس سے دشمنی رکھے گا اللّه تعب الیٰ عزو بل اس سے دشمنی رکھے گا سے دسمنی رکھے گا اللّه تعب الیٰ عزو بل اس سے دشمنی رکھیے سے سے دسمنی رکھے ہے۔ سمے "



حسن کریمین سے بعض حضور نبی کریم طلق علیہ اللہ مسے بعض

مندامام احمد میں حضرت ابوہسسریرہ طالعیٰ سے مسروی ہے کہ حضور نبی کریم مطابعہ کے حضور نبی کریم مطابعہ کے ارشاد فرمایا کہ:

"جس نے حمن مٹائٹنڈ اور حمین مٹائٹنڈ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔"



واقعبه نمسبر ١٠٠

حضور نبی کریم طلق الله کی وعب

ترمذی شریف میں حضرت براء بن عازب طالبین سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم مصفور نبی کریم مصفور نبی مروی ہے کہ حضور نبی کریم مصفورت سیدنا امام حسن طالبین اور حضرت سیدنا امام حسن طالبین کو دیکھ کر دعاما بھی کہ:

"اے اللہ! میں ان سے مجبت کرتا ہول پس تو بھی ان سے مجبت فرماء "



# حضورنى كريم طنيئة كومحسبوسب

حضرت الوہریہ رخانی سے مسروی ہے کہ حضور نبی کریم مین جہیں تشریف فرماتھے کہ حضرت میدنا امام حمین جانین تشریف لائے اور آپ مین جانین آغوش میں ہے کہ خضرت میدنا امام حمین جانین شریف لائے آپ مین جانی کی ریش مبارک اپنی آغوش میں لے لیا۔ حضرت میدنا امام حمین جانین نے آپ مین جانی کی ریش مبارک کھول کر ان کے سے کھیلنا شروع کر دیا اور حضور نبی کریم مین جانی اپنا منہ مبارک کھول کر ان کے منہ کو اپنے منہ میں ڈال لیا۔ پھر آپ مین جانی دعا فرمائی کہ اے اللہ! میں اسے مجوب رکھتا ہوں تو بھی اس میں جب کرے تو بھی اس



حضور نبی کریم طلط علیه الم کے لعب رہن کو چوست

حضرت ابوہر برہ وظائفۂ فرمائے ہیں کہ:

"میں نے حضرت سیدنا امام حیین طائفۂ کو دیکھا۔ آپ طائفۂ اس
وقت حضور نبی کریم طفظ المام کے لعاب دہن کو اس طسرح چوس
دہے تھے جس طرح کوئی آدمی کھجور کو چوستا ہے۔"



### جنت کے نوجوانوں کے سردار

حضرت جابر بن عبدالله والنائية فرمات بيل كه ميس في حضور نبى كريم ميضائية كو فرمان بي بوئة سنا ہے كه: «جوجنتيول كے سرداركو ديكھنا حباہے وہ بين ابن على (شَيَّائِيَةٌ) كو ديكھ لے " Download books==> https://archive.org/details/@awais sultan



### حسنین کریمین ڈالٹاؤ حضور نبی کریم طفیظ الدام کی ہنا حضور بیں کریم طفیظ الدام کی ہنوسٹ میں

ترمذی شریف میں حضرت اسامہ بن زید بڑھنے کے سے مروی ہے کہ میں حضور بنی کریم ہے ہے۔ کہ میں حضور بنی کریم ہے ہے۔ کہ میں حاضر ہواتو میں نے دیکھا کہ آپ ہے ہے۔ اور اس میں کوئی شے مسرکت کرری ہے۔ میں نے حضور بنی کریم ہے ہے۔ دریافت کیا تو آپ ہے ہیں گئی شے مسرکت کرری ہے۔ میں نے حضور بنی کریم ہے ہے۔ دریافت کیا تو آپ ہے ہے۔ کہ اپنا کمبل مبارک کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ہے ہے گئی کی آغوش میں حضرت سیدنا امام حن بڑھنے اور حضرت سیدنا امام حیین بڑھنے تشریف فرما کی آغوش میں حضرت سیدنا امام حیین بڑھنے تشریف فرما تھے۔ آپ ہے ہے ہے۔ نے فرمایا کہ یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے میں اور میں اللہ سے الن کے لئے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان سے مجت ہے۔ تو بھی ان سے مجت ف مااور جو ان سے مجت کرے تو اس سے محت کرے تو اس سے مجت کرے تو اس سے مبارک کھوں کیا کہ میں اس سیکھی کہت کرے تو اس سے مجت کرے تو اس سیکھی کے تو اس سے میں کر سے تو اس سے مجت کرے تو اس سے میں کر سے تو اس سے تو



#### باسپ كامنىبر

روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رٹائٹیڈ منبر نبوی میسے کی خطبہ دے رہے کہ حضرت سیدنا امام حمین رٹائٹیڈ کھڑے ہوئے اورکہا کہ میرے باپ کے منبرے باپ کے منبرے از جائے؟

حضرت سیدنا عمر فاروق وظائیہ نے فرمایا: یہ واقعی تمہارے باپ کا منبر ہے میرے باپ کا منبر ہے میرے باپ کا منبر ہے میرے باپ کا نہیں ۔حضرت سیدنا عمس میرے باپ کا نہیں ۔حضرت سیدنا عمس فاروق وٹائیٹی سے کہا کہ میں نے اسے ایسی بات کہنے کو نہیں

کہا۔حضرت سیدنا عمر فاروق مڑائٹیز نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مڑائٹیز کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: نہیں علی (مڑائٹیز)! اس نے درست کہا یہ اس کے باپ کا منبر ہے۔



#### ترازو دو بلاول پر ہی قب ائم ہوتا ہے

حضور نبی کریم مصفی آنے مجھے دیکھ کرفر مایا کہ اے عسلی ( منائیز )! حن ( منافیز ) اس کا ( منافیز ) اس کا ( منافیز ) اور حمین ( منافیز ) دونول میزان کے پلا سے میں جبکہ فاطمہ ( منافیز ) اس کا ترازو ہے اور ترازو دو پلاول پر ہی قائم رہتا ہے جبکہ تم روزِ محشر لوگوں کا اجر تقسیم کرو کے۔



#### کسیاخوسب سواری ہے

حضرت سیدنا عمر فاروق رہائیؤ سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ صنور نبی کریم میں ہے کہ میں اور آپ رہائیؤ نے ووری کریم میں ہوار میں اور آپ رہائیؤ نے ووری تھام کریم میں ہوار میں اور آپ رہائیؤ نے ووری تھام کھی ہے جس کا ایک سراحضور نبی کریم میں ہوائیڈ کے ہاتھ میں تھا۔ حضور نبی کریم میں ہوئیڈ اس وقت حضرت سیدنا امام حمیین رہائیڈ کے اشارہ پر چلتے تھے۔

میں نے جب دیکھنا تو کہا کہ واہ! کیا خوب سواری ہے؟ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اتنا ہی عمد وسوار بھی ہے۔



#### حسن (طالتنهٔ ) کو پکولو

بیجین میں ایک روز حضر ست سیدنا امام حن طلطی اور حضرت سیدنا امام حبین طلطی آپس میں کنتی کررہے تھے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت سندنا امام حمن طالعیٰ سے فرمایا کہ حمن (طالعُنڈ) حمین (طالعیٰڈ) کو پکولو۔

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جبرائیل(غلیانیم) بھی توحیین ( ٹیائیڈ ) سے بمہدرہے میں کہ وہ من ( ٹیائیڈ ) کو پکڑلیں ۔



## المحالى منبرت امام مين بي تين من القوارة العرب المحالي المحال

#### حضورنى كريم طفي المسعم شابه

حضرت انس و النفر سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حیین و النفر کی شکل حضور نبی کریم مضاع النفر سے مثابہ تھی۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صد یا و النفر نے حضورت سیدنا ابو بکر صد یا و النفر نے حضرت سیدنا امام حیین و النفر کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے لیک کر ان کو کود میں اٹھا لیا' پیار کیا اور فرمایا کہ:

"میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں آپ عسلی (مِلْاَثَیْزُ) ہے۔ مثابہ نہیں بلکہ حضور بنی کریم مِشْفِیکَمْ سے مثابہ بیں۔" حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مِلْاَثِیْرُ قریب ہی کھڑے تھے انہوں نے سے نا تو مسکرانے لگے۔

# واقعه نمسبر (۱):

### حضورنبي كريم طينية كالمنف عت

ایک مرتبه حضور بنی کریم بین بختی ایس چند محابہ کرام بی اللہ کے ہمراہ ایک کلی سے گزرے تو آپ بین بین آگے جند بجول کو کھیل کو دیس متعول دیکھا۔ آپ بین بین آگے بڑھے اور ایک بیچ کو گو دیس افعی کر پیار کرنے لگے۔ صحابہ کرام بی اللہ نے جرانگی سے دریافت کیا کہ یارمول اللہ بین بین المحارے مال باپ آپ بین بین پر قربان ہوں آپ بین بین کہ یارمول اللہ بین بین کو گو دیس افعا کر بیار کیوں کیا؟ آپ بین بین کے آپ نے بین کو گو دیس افعا کر بیار کیوں کیا؟ آپ بین بین کو اس خور مایا کہ میں نے ایک روز اس بی کو کو ایس خور کو شدین ( بین کی کو اس کے قدموں کی فاک کو اس نے آپ میں ہوگی دیس اوریس بروز قیامت اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت کروں گا۔



### نارانسگی منظوری بین

ایک دفعہ حنین کریمین بڑی گئی تھی کر حضور نبی کریم مضطر آئی فدمت میں لائے اور عرض کرنے میں سے کس کا خط اچھ ہے؟ حضور نبی کریم مضطر آئی ہیں سے کس کا خط اچھ ہے۔ حضور نبی کریم مضطر آئی ہیں سے کسی ایک کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اسے رخج نہ پہنچے خود فیصلہ نہ فرمایا اوران کو حضرت سیدنا علی المرتفیٰ بڑا تھی خود فیصلہ نہ کیا اوران کو حضرت سیدہ فاطمہ کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتفیٰ بڑا تھی خود فیصلہ نہ کیا اوران کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا الحافظیٰ کے پاس بھیج دیا۔

انہوں نے فرمایا کہ مجھے خط کی زیادہ بھپان نہیں ہے اس لیے میں یہ بات موتی زمین پر ڈالتی ہوں۔ تم میں ۔ یادہ موتی چن لگے گاای کی تختی اچھی ہوگ۔ آپ بھٹی نے اس کے گاای کی تختی اچھی ہوگ۔ آپ بھٹی نے موتی ہوا میں اچھال دیسے اورجب زمین پر گرے تو جنت کے شہزادوں نے ان کو چننا شروع کیا۔ دونوں نے تین تین موتی چن لیے ۔اب دونوں میں سے کوئی اٹھا لیا اور ایک موتی اٹھا لیا اور ایک موتی اٹھا لیا اور ان موتی اٹھا لیا اور ان موتی اٹھا لیا اور انٹہ عروجل کے حکم سے اس کے دو بحوے کرد کے اور دونوں شہزادوں نے آدھا آدھا انٹہ عروجل کے حکم سے اس کے دو بحوے کرد کے اور دونوں شہزادوں نے آدھا آدھا اٹھا لیا۔ دونوں شہزادول میں سے تھی کوشکت کامنہ نہ دیکھنا پڑا۔ صنور نبی کریم مین ہو تھا کی کریم مین ہوگئی تو آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا آج انٹہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی اتنی رنجیدگی بھی منظور نہیں اور ایک وقت آئے گا دونوں تو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔



### سب بناعم سرف اروق طالتنا كى سى تىلىمول سەر نسوۇل كانكلىن

حضرت سیدنا عمر فاروق را النین کے پاس مین سے دو چادریں آئیں۔ لوگول نے وہ چادریں آئیں۔ لوگول نے وہ چادریں آپ را النین کو پہنا دیں۔ آپ را النین کی فدمت میں ماضر ہورہے تھے۔ نبوی سین کی بیٹ ہورہ تھے۔ آپ را النین کی خدمت میں ماضر ہورہ تھے۔ آپ را النین کی خدمت میں ماضر ہورہ تھے۔ آپ را النین کی خدمت میں ماضر ہورہ تھے۔ ایک وار الن کے مند شول پر اس این والدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا را النین کی مرسے نگلے اور الن کے مند شول پر اس وقت کچھ نہ تھا۔ آپ را النین کی آنکھوں سے آنبو جاری ہو گئے۔ لوگول نے آپ را النین کی وجہ دریافت کی تو آپ را النین نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر رونا آرہا ہے کہ میرے پاس دو چادریں ہیں جبکہ شین کی مین رہی گئی کے لئے بڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ برائین کے میں میرے پاس جو چادریں ہیں وہ الن کے لئے بڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ برائین کے میں خلاکھا اور دو چادریں میں وہ الن کے لئے بڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ برائین کے باس جب دونوں چادریں اور کی اس جا کر میں رہی گئیں تو آپ برائین نے خود مین کرمین رہی گئیں تو آپ برائین نے خود مین کرمین رہی گئیں تو آپ برائین کے باس با کر میں رہی گئیں تو آپ برائین کے دور مین کرمین رہی گئیں ہی برائیں۔

# المنظم المامين المامين المنظم من المنظم المنطق العرب المنظم المنطق العرب المنطق المنط

# حضور نبی کریم طفی این کے وصب ال کے وقت ہے وقت اسب طالعین کی کی کیفیت وقت اسب طالعین کی کیفیت ا

حضور بنی کریم مضافی آب وصال کے وقت صرت سیدنا امام حیان رائی ہی جھوٹے تھے مگر آپ رائی ہی افغان کو حضور بھی طرح دوسرول سے کم مذتھا۔ آپ رہا ہی کو حضور بنی کریم مضافی ہی وصال کے بعد ایک رہنما و راہبر کی کمی محبوسس ہوئی۔ حضور بنی کریم مضافی آپ رہا ہی تھا۔ آپ رہ تھا۔ آپ رہا ہی تھا۔ آپ رہا ہی تھا۔ آپ رہا ہی تھا

# المحالي حضرت امام مين بين مين المعن العن العن العن العن العن المعنى الم

#### والدہ ماحب ہ کے وصب ال کے وقت سے طالعتٰ کی کیفیت آ سب طالعتٰ کی کیفیت

روايات من آتا ہے كەحضرت سيدناعلى المسترضي طالفين و حضرت سيده فاطميه الزہرا مٰالنجنا کے وصال کے روز جب گھرتشریف لائے تو حضرت منیدہ فاطمہ الزہراطالنجنا نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آٹا مح ندھا اور اسپنے ہاتھ سے رومیاں یکائیں۔ پھر حضرت سیدنا علی المرضی طالعین اور بچول کے کپڑے دھوئے۔ آپ طالعین کے فرمایا کہ فاطمه ( مُنْ فَيْنَا)! میں نے تمہیں بھی دو کام اسٹھے نہیں کرتے دیکھا آج تم کام اسٹھے کر ریکی ہو۔ آپ منافظ سنے فرمایا کہ میں نے رات خواب میں اسینے والد بزرگوار حضور نبی كريم مِشْيَعَيْنَ كُو ديكها ـ آب مِشْيَعَيْنَ مير \_\_\_ منتظر تھے ميں نے عرض كيا كەميرى جان مجھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں ۔ پس اس خواب کے بعد میں نے جان لیا کہ میرا اس دنیا میں بیہ آخری دن ہے اور میں اب اس دنیا سے پردہ فرمانے والی ہوں ییں نے پہ روٹیال اس کئے پکائی میں کہ کل جب آپ طالفنٹ میرے غم میں مبتلا ہوں تو میرے بیجے بھوکے مذر میں اور کپڑے اس لئے دھو دیئے میں کہ میرے بعد جانے کون کپڑے دھوتے۔حضرت سیدنا علی المرضی والنیئ نے جب آپ والنی با تیں سیس تو آپ والنین کی

المن المراد المرك المراد المرد المراد المرد المرد

حضرت سیده فاطمہ الزہرا را اللہ اسے قبل حضرت اسماء بنت عمیس والنہ تشریف لائیں تو آپ والنہ انے ان سے فرمایا کہ میرے بچوں کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت اسماء بنت عمیس والنہ انے جب انہیں کھانے کے لئے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے نے جب انہیں کھانے کے لئے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کردیا اور کہا کہ ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائی کے اس دوران حضرت سیدنا علی المرتفیٰ واللہ اسے اور انہوں نے بچوں کو ان کے دار دران حضرت سیدنا علی المرتفیٰ واللہ المرتفیٰ واللہ کہ اور انہوں نے بچوں کو ان کے دران حضرت سیدنا علی المرتفیٰ واللہ کی المرتفیٰ واللہ کی ایش نے دیا۔ ابھی کچھ دیر کی گری کھی کہ بچے پھر آگئے اور صفرت سیدنا علی المرتفیٰ والنہ نے اثارہ سے حضرت سیدنا علی المرتفیٰ والنہ نے اثارہ سے حضرت سیدنا علی المرتفیٰ والنہ نے اثارہ سے حضرت سیدنا علی المرتفیٰ والنہ نے انہیں دروازہ کھول دیا اور بچے بھاگ کر مال کے سینہ سے لگ گئے ۔ آپ والنہ نے انہیں دروازہ کھول دیا اور انہیں دیا ہو ہے ایک کر مال کے سینہ سے لگ گئے ۔ آپ والنہ نے انہیں مرتبہ پیر حضور نبی کریم میں ہوئی ہے کہ دوضہ مبارک پرجیج دیا۔

بچوں کے جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرار اللیجینا نے ام الموسین حضرت اسلمہ بڑا ہیں ہوجود تھیں ان سے کہا کہ حضرت ام سلمہ بڑا ہیں ہوجود تھیں ان سے کہا کہ والدہ! میر سے خل کے لئے پانی کا انتظام کرلیں تاکہ میں غمل کرسکول۔ام الموسین حضرت ام سلمہ بڑا ہیں ان کا انتظام کیا اور آپ بڑا ہیں انتظام کیا۔غمل کیا۔غمل الموسین حضرت ام سلمہ بڑا ہیں کا انتظام کیا اور آپ بڑا ہیں ا

کونے کے بعد آپ بڑائی نے صاف تھرے کیئے ہے بہنے اور قب لدرو ہوکر لیٹ کئیں ۔ قبلہ رولیٹنے کے بعد آپ بڑائی نے صاف تھرے کیئے ہے بہنے اور قب لدرو ہوکر لیٹ کئیں ۔ قبلہ رولیٹنے کے بعد آپ بڑائی نے حضرت اسماء بنت ممیس بڑائی سے فرمایا کہ حضور نبی کر میر ہے ہوئی کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل علیا ہا جمد اطبر کو حنوط کرنے کے لئے کافور بہتی لائے تھے جس کے آپ ہے ہوئی نے تین حصے کئے ۔ ال میں سے دو صعے مجھے عنایت ہوئے اور میر سے اور ابوالحن (بڑائین ) کے لئے میں سے دو صعے مجھے عنایت ہوئے اور میر سے اور ابوالحن (بڑائین ) کے لئے تھے ۔ تم اس میں سے ایک حصد لے آؤ اور دوسرا حصد ابوالحن (بڑائین ) کے لئے مناب کا کر رکھ دو ۔ حضرت اسماء بنیت ممیس بڑائین کے جانے کے بعد آپ بڑائین نے حضور نبی کر میر میں گاروں کے لئے دعا فر مائی اور اسپنے بچول حضور نبی کر میر مونی امت کے گئیگاروں کے لئے دعا فر مائی اور اسپنے بچول کے لئے دعا فر مائی اور اسپنے بچول کے لئے دعا فر مائی اور اسپنے بچول کے لئے دعا نے خیر فر مائی ۔ پھر آپ بڑائین نے کلمہ پڑھا اور ابنی جان جان جان آفرین کے لیے دیا در کر دی ۔

حضرت سیده فاظمه الزہرا طِلِیْفیا کا وصال حضرت سیدنا علی المرتفیٰ طِلَیْفیا اور دونوں شہزادگان بالحضوص حضرت سیدنا کان بالحضوص حضرت سیدنا امام حمین طِلِیْفیا والده کی یاد میں آنسو بہاتے تو حضرت سیدنا علی المرتفیٰ طِلِیْفیا بھی رونا شروع کر دیسے بھر دونوں شہزادوں کو گلے سے لگاتے اور بیار کرتے ہوئے انہیں صبر کرنے کی نصیحت فرماتے تھے۔

کہال سے لائے بہار چمن تمہار سے موا وہ اِک بھول جو ہو سارے گلتال کا شرف

ا المراز والكارا با حرار المراز من المراز ا

امندت ایدنا مثمان منی دیمیز بب ملید مقرر بوئے تو انہوں نے بھی معنور بی ایر سے وہ انہوں نے بھی معنور بی ایر سے وہ فی آل کی خدمت میں تسم کی کوئی کسسر باقی ندر ہنے دی ۔ مغرت میدنا امام میمن من وہ کہ آپ جھٹو کے دور خلافت میں امام میمن من وہ کہ آپ جھٹو کے دور خلافت میں جوان ہو ہی تھے ہوت شہادت آپ من کر کا مفاعت یا مامور تھے لیکن آپ جھٹو کی دور فلا میں معذور ہے ہوئے کی و بدت وہ آپ من کر ان کے دشمنوں کو نیست و تا اود کرنے سے معذور ہے ۔



#### والدماحبد کے وصبال کے وقت سے طالغز کی کیفیت آ سیب طالغز کی کیفیت

حنسرت سیدناعثمان غنی جائفی کی شہادت کے بعد حضر سے سیدنا عسلی المرضی بھائفی خلیفہ نظیفہ خلیفہ نظیفہ ہوئے۔آپ جائفی کے دور میں بے شمار فلتوں نے سرا ہمارا۔ ام المومین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جائفی کے ساتھ جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت امیر معاویہ جائفی نے حضرت سیدنا عثمان غنی بٹائٹی کا قصاص طلب کیا۔ اس دوران جب جنگ کا خطرہ لاحق ہوا تو حضرت سیدنا عثمان غنی بٹائٹی نے جنگ بندی کروائی۔ جب جنگ کا خطرہ لاحق ہوا تو حضرت سیدنا امام من بٹائٹی نے جنگ بندی کروائی۔ ماوِ رمضان ۴۰ ھیس ایک فارجی نے حضرت سیدنا علی المسرتفی جائٹی پر قاتلانہ مملہ کر دیا۔ زخمی ہونے کے بعد تین دن تک آپ جائٹی زندہ رہے۔اس دوران قاتلانہ مملہ کر دیا۔ زخمی ہونے کے بعد تین دن تک آپ جائٹی زندہ رہے۔اس دوران آپ بٹائٹی سے حضرت سیدنا امام من بٹائٹی کی جائٹین کے بارے میں پوچھا گیااس برخائٹی نے فرمایا کہ نہ میں حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں ۔ تیسرے دن آپ جائٹی کا وصال ہوگا۔

آپ دلائفۂ کی تجہیر وتکفین سے فراغت کے بعد کو فہ کی جامع مسجد میں جنرت سیدنا امام حن دلائفۂ کی تجہیر وتکفین سے فراغت کے مطابق اس وقت بیس سیدنا امام حن دلائفۂ کی خلافت پر بیعت ہوئی۔ روایات کے مطابق اس وقت بیس ہزار سے زیادہ لوگول نے آپ دلائفۂ کے ہاتھ پر بیعت کی۔حضرت امیر معاویہ وہائفۂ

#### المام ين را المام ين المام ين

نے آپ جائی کی خلافت کو تسلیم نہ کیا اور عراق کی طرف فوجی پیش قدمی شروع کر دی اس وقت حضرت سیدنا امام حن جائی کو فد میں تھے۔ انہیں عبداللہ بن عامر کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بھی اہل عراق کو ساتھ لے کر مقابلہ کے لئے مدائن کی طسسرف روانہ ہوئے ۔ ساباط پہنچ کر آپ جائی ہے اپنی فوج میں کمزوری اور جنگ سے پیلوہی کے آثار دیکھے تو فرمایا:

"اور تمہارے لیے بھی وہی پند کرتا ہوں جو اپنے لیے پند کرتا ہوں تمہارے لیے بیند کرتا ہوں جو اپنے لیے پند کرتا ہوں تمہارے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں امید ہے تم اے ردنبیں کرو گے۔جس اتحاد اور یگانگت کوتم ناپند کرتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جوتم پند کرتے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اکثر لوگ جنگ ہے گریز کرنا چاہتے ہیں میں تم لوگوں میں سے اکثر لوگ جنگ ہے گریز کرنا چاہتے ہیں میں تم لوگوں کو تمہاری مرضی کے خلاف لڑنے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا۔"

حضرت سیدناامام حن برانین کی تقریران کروه لوگ جوحضرت امیر معاوید برانین کی تقریران کروه لوگ جوحضرت امیر معاوید برانین کے تدید منالف تھے اور ان سے لانا فرض بین سمجھتے تھے وہ برہسم ہو گئے۔ انہوں نے حضرت سیدناامام حن برانین کی تحقیر کی اور انہیں گھیر لیا۔ ربعہ اور ہمدان کے قبیلوں نے ان لوگوں کو پیچھے بٹایا اور حضرت سیدنا امام حن برانین گھوؤے پر سوار ہو کر مدائن کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حن برانین مضرت امیر معاویہ برانین کے حق میں خلافت سے دستہردار ہو گئے اور اسپنے اہل وعیال کے ہمراہ مدینه منورہ روانہ ہو گئے۔ یول حضور نبی کریم سے بھائی فرمان کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دوگروہوں میں سلم کا بول حضور نبی کریم سے بھائی ممان کی میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دوگروہوں میں سلم کا باعث سبنے کا بعد باعث سبنے کا بعد باعث سبنے کا وری ہوگئے۔ حضرت سیدنا امام حن برانین کے مدینہ منورہ پہنے کے بعد باعث سبنے کا وریم کئی اختیار کری اور پھر کئی ساس معاملے میں مداخلت دفرمائی۔



#### بھے ائی کے وصل کے وقت سے طالعہ کی کیفیت آ ہے۔ طالعہ کی کیفیت

حضرت سيدنا امام حن بطائني كوز بردے كرشهيدى اگيا۔ جس وقت آپ بطائني كو زبر ديا گيا اس وقت حضرت سيدنا امام حيين بطائني نے آپ بطائن كے پاس آكر عض كيا كه بھائى! آپ بطائن مجھے بتائيں كه آپ بطائن كو زہستركس نے ديا ہے؟ آپ بطائن نے فرمايا كه اگر ميرا كمان درست ہے تو پھر الله عروجل حقیقی بدله لينے والا ہے دخترت سيدنا امام حين بطائن كی شہادت بھی حضرت سيدنا امام حين بطائن كی شہادت بھی حضرت سيدنا امام حين بطائن كو ياد كر كے رويا كرتے تھے۔ امتحان تھی ۔ آپ بطائن اس صرف تری مدح خوال رہے ميں کوئی بيان رہے نہ رہے یہ سيال رہے



#### مسیرمعی ویہ طالعیٰ کا سے طالعٰ کے سیاتھ میں سے اوکسے آب رہائیں کے سیاتھ میں سے اوکسے

#### المنظرة امام بن المامين المنظرة المامين المنظرة المامين المنظرة المامين المنظرة المامين المنظرة المامين المنظرة واقعر مسبسر المنظرة

### امب رمع او بهرطالفنا کی بزید کونسیحت

حضرت امیرمعاویہ بٹائٹۂ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے یزید کو وسیت کرتے ہوئے فرمایا:

"میں مجھے وصیت کرتا ہول کہ حین ( ﴿ اللّٰهُوْ ) اس کی اولاد اور ہمائی بہنول رفقاء اور تمسام بنی ہاست م کے حق میں کہ اپنی حکومت میں کوئی جدید امسر کرنے سے پہلے حین ( ﴿ اللّٰهُوْ ) سے مثورہ کرنا۔ تیراکوئی حکم حین ( ﴿ اللّٰهُوْ ) کے حکم سے بلند نہ ہواور تمسری کوئی ضرورت حین ( ﴿ اللّٰهُوْ ) کی ضرورت سے مقدم نہ تمسری کوئی ضرورت حین ( ﴿ اللّٰهُوْ ) کی ضرورت سے مقدم نہ ہو ۔ اس وقت تک ہر گر کھمانا نہ کھمانا جب تک تو ان کو نہ کھلا لے اور نہ پانی بینا جب تک کہ وہ نہ پی لیس اور کوئی فرچ حتی کہ اش کا اور اسپنے گھم کا فرچ نہ کہنا جب تک کہ ان کو نہ بہنا لو ۔ خسلا فت کا وہ نہ بیننا جب تک کہ ان کو نہ بہنا لو ۔ خسلا فت حقیقتا ان کا حق ہے اور اگر حین ( ﴿ اللّٰهُوْ ) خلافت طلب کریں یا خود خلافت کا اعلان کریں تو تم ان کی اطاعت کرنا۔ "



### أم الفضل كاخواسب

حضرت ام الفضل ہنت حارث ہ<sup>نالین</sup>ٹنا جوحضور <u>مشائل</u>ٹیا ہی چی اورحضرت عباس بن عبدالمطلب ہٹائٹۂ کی زوجہ محترمہ ہیں فرماتی ہیں ۔

میں نے بہت سخت عجیب خواب دیکھا' آپ منظور آنے فرمایا وہ کیا ہے جو تم نے دیکھا۔عرض کیا وہ بہت ہی ڈراؤ نا خواب ہے۔ آپ منظور آنے فرمایا کہ کوئی بات نہیں تم بیان کرویہ

عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ منظری سنے دیکھا ہے کہ آپ منظری ہے جسم اقدس کا ایک بھڑا کاٹ کرمیری گو دییس رکھ دیا گیا ہے۔

(مشكوة المصانيح باب مناقب الل بيت النبي صفحه ۵۷۲)



### 

جب حضرت امام حمین بڑائنڈ کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت آپ بڑائنڈ کے بڑے ہمائی حضرت امام حن بڑائنڈ کی مدت رضاعت یعنی دو دھ پلانے کا زمانہ ختم بہیں ہوا تھا۔ اس لیے حضور میں ہوا تھا۔ اس لیے حضور میں ہوا تھا۔ اس لیے حضور میں ہوا تھا۔ اس میں بڑائنڈ کو دو دھ پلایا کرو چنا نجہ امام حیین بڑائنڈ نے اپنی والدہ کا نہیں بلکہ حضرت میں بڑائنڈ کو دو دھ پلایا کرو چنا نجہ امام حیین بڑائنڈ نے اپنی والدہ کا نہیں بلکہ حضرت ام الفضل بڑائنڈ کا دو دھ پلایا۔

اس کیے صدیث کے مطابق رسول اللہ مضافی ہے۔ اس اللہ کے جسم اطہر کا بحرا اُم الفضل بنت عارث بنائی کود میں آ گیا۔ بنت عارث بنائی کی کود میں آ گیا۔

حضرت ام الفضل والفخنان حضرت حمين والنفؤ سے اليى بى محبت فرمائى جميع حقيقى بينے سے بوتى ہے۔ آ ب والفؤنان حضرت حمين والنفؤ كى پرورش ميں نہايت والہان محبت فرماكر آپ والنفؤ كے ليے اپنے تمام آ رام كو قربان كر ديا جيماكه ايك حقيقى مال كرتى ہے۔ (شوابد النبوت ٣٠٣)



### مسيسري پاسس سواري نہسيں

عید کے دن امام حین رفائن نے حضور کے بال ہارگاہ میں عرض کیا: تمام بیکول کے باس سوار یال ہیں اور میرے پاس سواری نہسیں ہے۔ حضور سے بیکول کے باس سواری نہسیں ہے۔ حضور سے بیکول کے باس نے میں ہیں اور کہنیوں اور گھنٹوں کے باس زمین پر امام حین رفائن کو اپنی پشت پر بھالیا۔ انہوں نے عرض کیا۔ تشدریف فرما ہو کر امام حین رفائن کو اپنی پشت پر بھالیا۔ انہوں نے عرض کیا۔ دوسرے بچول کی سواری کی تو لگام بھی ہے۔ حضور سے بیکول کی سواری کی تو لگام بھی ہے۔ حضور سے بیکول کی سواری کی تو لگام بھی ہے۔ حضور سے بیکول کی سواری کی تو لگام بھی ہے۔ حضور سے بیکول کی سواری کی تو لگام بھی ہے۔ حضور سے بیکول دیا کہ من کا دھا گھینے حضور سے کہ اس سے لگام سے لگام لے بیر امام حین رفائن جس طرف سے دھا گھینے حضور سے کہ اس سے لگام حلو ہی مرامام حین رفائن جس طرف سے دھا گھینے حضور سے بیک اور بی مرض ہے۔ جس سے حضرت دا تا صاحب اِس واقعہ نے یہ نتیجہ نکا لئے ہیں کہ بی کر یم جاتے ہیں کہ بی کر یم جاتے ہیں کہ بی کر ایکھیں ہے۔ (کشف المجوب: ۱۹۳)



#### حضسرت الوہسريره طالعنظ كا آسپ طالعنظ كى گرد جھساط نا ركاعظ كى گرد جھساط نا

ایک بار امام حین رٹائٹڈ آ گے آ کے شریف لے جارہے تھے اور ابوہریہ وٹائٹڈ آک آ کے شریف لے جارہے تھے اور ابوہریہ وٹائٹڈ ان کے پیچھے بیچھے تھے۔ جناب ابوہریرہ وٹائٹڈ ایک رومال لے کر حضرت امام حمین وٹائٹڈ کی گرد جھاڑنے لگے۔





### حضور طفی کے سیست مب ارکب پر حب ٹر ھن



#### مسيسرا ببيط مجھ پرسوار ہے

ایک صحابی بیان فرماتے میں کدایک دفعہ رسول اللہ منظور اللہ منظور کے ایمان فرائے کے ایمان فرائے کے اپنی گود میں حن بڑائٹو یا حیون بڑائٹو کو اٹھا رکھا تھا۔ نماز پڑھان کی تو آپ نے انہی گود میں حن بڑائٹو یا حیون بڑائٹو کو اٹھا رکھا تھا۔ نماز پڑھانے گئے تو آپ نے انہیں اتار کر اپنے قریب بھا دیا اور نماز شروع کر دی ۔ جب آپ سجدے میں گئے تو بہت دیر تک سجدے ہی میں جھکے رہے خاص دیر کے بعد میں سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہول کہ بچہ رسول اللہ بھر بیٹھ پر سوار ہو اور آپ سجدے ہی میں پڑے ہوئے میں دیر کے بعد میں سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہول کہ بچہ رسول اللہ بھر سجدے میں حب الگیا۔ اور آپ سجدے ہی میں پڑے ہوئے میں ۔ یہ دیکھ کر میں پھر سجدے میں حب الگیا۔ جب نماز ختم ہوگئی تو لوگوں نے رسول اللہ بھر بھر انہاں کی کہ یا رسول اللہ بھر بھر اللہ اللہ بھر بھر اللہ بھر کہ بیا تو کوئی غیر معمولی اللہ وتی رہی۔ "

رسول الله يصفي المانية

"ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی واقع نہیں ہوئی تھی ۔میرا بیٹا مجھ پرسوار ہوگیا تھا میں نے اسے ہٹانا پرند نہیں کیا۔"



### حسنین کریمین طالعین کاروناس کر جضورِ اکرم طالعین کا بے جین ہونا

ایک مقام پر صفرت کن اور صفرت حین نظافینا کے رونے کی آواز آئی تو آپ مقام پر صفرت فاظمہ بڑا نجائے ہے وجہ دریافت فرمائی۔ انہوں نے فرمایاحن اور حمین بڑا نظارہ رہے ہیں۔ آپ میٹونٹ نے ندا فرمائی کہ کئی کے پاس پانی ہے؟ مگر کئی کے پاس ایک قطرہ پانی نہ تھا۔ آپ میٹونٹ نے صفرت فاظمہ بڑا نہا ہے فرمایا کہ ایک صاحبزاوے کو مجھے دے دو۔ انہوں نے پر دے کے بیچے ہے دے دیا۔ آپ میٹونٹ نے ان کو لے کر سینے سے لگایا۔ وہ اس وقت بہت رورہ ہے تھے اور کئی طسرت خاموش نہ ہوتے ان کو لے کر سینے سے لگایا۔ وہ اس وقت بہت رورہ ہے تھے اور کئی طسرت ناموش نہ ہوتے تھے۔ آپ میٹونٹ نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ بچو نے گئے بیاں تک کہ ان کو سکین ہوگئی اس کے بعد وہ نہیں روسے لیے سے کہا وہ میٹونٹ نے فرمایا۔ اس کو بھی مجھے دے دوسرے صاحبزادے برستور رو رہے تھے۔ آپ میٹونٹ نے فرمایا۔ اس کو بھی مجھے دے دو۔ انہوں نے دے دیا تو آپ میٹونٹ نے ان کے بھی منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی۔ وہ چو نے لگے اور شکین پاکر فاموش ہوگئے۔ اس کے بعد دان مبارک ڈال دی۔ وہ چو نے لگے اور شکین پاکر فاموش ہوگئے۔ اس کے بعد دان مبارک ڈال دی۔ وہ چو نے لگے اور شکین پاکر فاموش ہوگئے۔ اس کے بعد دان دونوں کے رونے کی آواز نہیں سی گئی۔ (خمائس بحری بلد دوم میں ان



### حمين طالتن براسية بينے توقت ربان كرنا

حضور نبی کریم ﷺ حضرت امام حمین رفی تو سے انتہا مجت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضور علیہ الجام حضرت امام حمین دائیں دائیں بازو اور اسپے بیٹے حضرت ابراہم رفی تو کو بائیں بازو پر بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت برئیل علیہ ہوئی تشریف لائے اور عض کیا۔ اللہ تعالی ان دونوں کو آپ کے یہاں اسٹھے مدر ہے دے گا۔ اللہ میں سے ایک کو واپس بلا لے گا۔ اب ان میں سے آ ہے جے چاہیں پندفر مالیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا اگر حمین را اللهٔ وفات پا جائیں تو ان کے غم میں (حضرت) فاطمہ جائی اور اس علی جائی اور مجھے تکلیف ہوگی اور اگر ایرا ہیم وفات پا جائیں تو زیادہ الم میری ہی جان پر ٹوٹے گا۔ اس لیے مجھے اپنا ہی غم پرند ہے۔

اس واقعہ کے تین دن بعد حضرت ابرا ہیم را الله کی خدمت میں آتے تو نبی ازال جب بھی حضرت امام حمین را اللهٔ حضور علینا پہا کی خدمت میں آتے تو نبی ازال جب بھی حضرت امام حمین را اللهٔ حضور علینا پہا کی خدمت میں آتے تو نبی مرحبا اے حمین (جائین پر بوسہ دیتے اور خوش آ مدید کہتے ہوئے فسر ماتے۔

مرحبا اے حمین (جائین )! میں نے تم پر اپنے علیے کو قربان کر دیا ہے۔

مرحبا اے حمین (جائین )! میں نے تم پر اپنے علیے کو قربان کر دیا ہے۔

مرحبا اے حمین (جائین )! میں نے تم پر اپنے علیے کو قربان کر دیا ہے۔

(شواید النبون: ۲۰۰۳)



### حضور اكرم طفي عليه كالوسه ليب

ایک سی بی این کے گھر تشریف ہے جارہ ہے تھے کہ راستے میں امام عالی مقام بچوں سے کھیل رہے ان کے گھر تشریف ہے جارہ تھے کہ راستے میں امام عالی مقام بچوں سے کھیل رہے تھے۔ (بیجین میں کھیل چونکہ ہر شے سے عزیز ہوتا ہے مہ کھانے کی برواہ مذگھر جانے کی فکر) حضور معطور یہ بھی نے امام حیین بڑا تھے کو پکو کر پیار کرنا چاہا تو امام حیین بڑا تھے کو پکو کر پیار کرنا چاہا تو امام حیین بڑا تھے دوڑے اور آب بڑا تھے کو پکو لیا۔

صحابہ بنی کنٹے کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور کے کیٹے ایک ہاتھ حضرت امام حین بڑائی کے سرے ایک ہاتھ حضرت امام حین بڑائی کی امام حین بڑائی کی امام حین بڑائی کی مند یہ اپنا مندرکھ کر بوسد لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ (مندامام احمد)



### نسينزه پرقسرآن پاکس کی تلاوست

حضرت ذید بن ارقم ر الفیظ سے مردی ہے کہ جب میدان کر بلا میں حضرت میدان کر بلا میں حضرت میدن طاقع کے اور سر مبارک کو تن سے جدا کیا گیا اور سر مبارک کو کو تن سے جدا کیا گیا اور سر مبارک کو کو قد کی گیول میں اے کر پھرا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ر الفیظ کے ہونٹ مبارک بل مراح میں اور آپ ر الفیظ قر آن مجید کی تلاوت فرمارہے ہیں۔

ای طرح ایک اور روایت کے مطابق جب آپ بنائیڈ کے سر مبارک کو ابن زیاد کے پاس لے کر جایا گیا تو اس وقت آپ بنائیڈ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے اور زبان مبارک پرقر آن مجید کی تلاوت جاری تھی ۔ میں وقد سے خدم یہ خدم

رمسنر قسسران از حمین آمونیتم ز آتش او شعسله با اندونیتم



### ہے ادبی کی سنزا

میدانِ کربلا میں جس وقت حضرت سیدنا امام حمین بڑا ہیں کہا کہ اسے آگ جل رہی تھی تو ایک بربخت مالک بن عودہ نے اوپنی آواز میں کہا کہ اسے حمین (بڑا ہیں ؟ اور میں کہا کہ اسے حمین (بڑا ہیں ؟ ایم نے آفرت کی آگ میں جلنے سے پہلے ہی دنیا میں آگ لگا یہ آپ بڑا ہی ان کو اس کا آپ بڑا ہی ان ہو وہ کا گھوزا آپ بڑا ہی ان کو وہ کا گھوزا فیسلہ اللہ کرے گا۔ اس بات کو ابھی چند ہی لیے گزرے تھے کہ مالک بن عووہ کا گھوزا فیسلہ اللہ کر سے گا۔ اس بات کو ابھی چند ہی لیے گزرے تھے کہ مالک بن عووہ کا گھوزا کھوڑا اس کو گھوڑا اس کا چاوں میں سے گیا اور مالک بن عودہ جل کر راکھ جو گیا۔

**Download books==> https://archive.org/details/@awais sultan** 



### كنويں سے بانی بكل برا

ابن سعد کی روایت ہے کہ حضسرت سیدنا امام حینن را گانیڈ کا دوران سفر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں ابن مطسیع کے پاسس سے بوا۔ انہول نے آپ رفائیڈ کی خدمت میں عرض کی کہ اے ابن ربول ہے ہے ہا میرے پاس ایک کنوال ہے جس کا پانی بہت کم ہے اور اس پانی سے ڈول بھی بھرا نہیں جا سکت ۔ میں نے بے جس کا پانی بہت کم ہے اور اس پانی جاری نہ بوا۔ آپ را گائیڈ میرے حق میں دمائے بے شمار تدبیر ہی کیں مگر کنویں کا پانی جاری نہ بوا۔ آپ را گائیڈ میرے حق میں دمائے خیر فرمائیں ۔ حضرت سیدنا امام حینن جائیڈ نے اس کنویں کا پانی منگوا کر کچھ نوش فرمایا اور کلی کر کے اس کنویں میں ڈال دیا۔ جیسے بی آپ را گائیڈ نے اس کنویں میں کلی فرمائی کنویں سے پانی ابلنا شروع ہوگیا اور وہ پانی اپنی لذت اور شیر بنی کے لیا اللہ خرمائی کنویں سے پانی ابلنا شروع ہوگیا اور وہ پانی اپنی لذت اور شیر بنی کے لیا ا



#### خون كاقطىسرە

روایات یمی آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حین بڑا تھڑ کا سر جب دارالامارت کو فد یمی ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بدنسیب سرکو اٹھا کر دیکھنے لگا جی ہاتھ یس سر چکڑا ہوا تما و ولرز نے لگا جلدی سے سرکو اپنی ران پر رکھ لیا سر میں سے خون کا ایک قطرہ نیکا جو قبا پر پڑا۔ تیزاب کی ماند قبا میں سے پار ہوگیا جب پر پیرا بن کو جلاتا ہوا آزار سے گذر کر ران تک پہنچا ران میں سے سوراخ کرتا ہوا مند تک پہنچا مند میں سے گزر کر وان پر یہ ڈااورز مین میں غائب ہوگیا۔ ابن زیاد کی ران پر یہ زخم مرتے دم تک موجود رہا اور کو کی علاج کارگر نہ ہوا۔ اس زخم میں سے بربو آتی تھی وہ اس بربوکو تھیا نے کے لیے نافر مشکی ران پر باندھا کرتا تھا مگر پھر بھی بدبو کی و جہ سے پاکسس بینیان ایا محافظ کی جہنے گئا تھا ہے۔ سب دن یہ بربخت قبل کیا گیا ای زخم کی و جہ سے پاکسس بینیان ایا محافظ کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کا دماغ کیلئے لگتا تھا ہے۔



اسمی کیمن کے اسمی عملی عملی عملیب قصب سے بھی عملیب

منہال بن عمرو سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم! میں نے دمثق میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت یدنا امام حیین جھین کے سرمبارک کو جس وقت دمثق کے بازار میں سے لے جایا جا ۔ با تحااس وقت ایک شخص سورہ کہف کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تو نے جان لیا نہ اسحاب کہف اور رقیم ہماری قدرت کی تجب نشانیوں میں سے تھے تو حضہ ت سیدنا امام حیین جھین جھینے کے لب مبارک کے اور آئی جھاب کہفت اور میرے سرکو نیزے پر لے کر جانا اسحاب کہفت کے قدمہ سے ہمی عجیب ہے۔



#### حضب رست موسى عَلَيْتِهَا كا زيارست كرنا

حضور نبی کریم ﷺ فرمات میں کہ حضرت موتی عیاسات بارگاہ خداوندی
میں عزس کیا کہ مجھے حیین (جُن ہُو) کی زیارت کروائی جائے۔
پین عزس کیا کہ مجھے حیین (جُن ہُو) کی زیارت کروائی جائے۔
چینا نجیہ اللہ تعالیٰ عروجل نے ستر ہزار فرشتوں کے ہجوم میں انہیں حضرت حیین (جُن ہُو) کی زیارت کروائی۔
حیین (جُن ہُون ) کی زیارت کروائی۔

( نزمة المجال بلد دوم صفحه ۵۴۱)



#### زمين كاسسرخ ہوجيانا

حضرت زہری جیسیۃ سے ہی مروی ہے کہ جس دان حضرت سیدنا امام حیان جلت کوشہید کیا گیا اس دان شام میں جو نجمی پتمر انحمایا جاتا تو اس کے بینچے سے خوان ملتا تھا۔ (شواردالنبوۃ سفحہ ۳۰۹) واقعی مسیر (۵):

### بإدرى كااسسلام قسبول كرنا

یزین قافلے نے بب عنہ ت سیدنا امام سین بڑھڑ کا سرمبارک کے رسم شہ وٹ میا تو راسة میں ایک مقام پر بارش کی و بدسے قافلے نے ایک گربا تھر میں قیام کے رسم بارک کو دیکھا قیام کے رسم بارک کو دیکھا تو شرکو ہیں جارہ ہے اردینار و بر کر ہارہ مبارک کو دیکھا تو شرکو ہیں جارہ بینار و بر کر ہارہ مبارک کو دیکھا آپ جو ہی ہے لیا اور پھر اسس نے آپ جو ہی ہے سے مبارک کو دیکھا آپ جو ہی ہے ہے ایس کے ایک ہوتا ہو کیا۔ ان جو بادب کو اور عظر وخوشہو اگائی۔ پھر آپ جو بات سے مارک کے ماشنے باتھ باتھ ہوتھا ہو کیا۔ ان جو وجال نے اس پادری کی قسمت بال میں اور آپ جو باتھ باتھ باتھ ہوتھا ہو کیا۔ ان جو وجال نے اس پادری کی قسمت بال ہوتا ہو کیا۔ ان جو میا کے اندھیم سے مٹ میں افران پر قمر طیبہ باری ہوتھیا اور اس نور کے معد تے میں افر وشرک کے اندھیم سے مٹ میں۔

(مواجق الحرق سنے 1906)



#### سسرمب ارکب کی نمینزه کی نوک پرتلاویت پرتلاویت

حضرت زید بن ارقم جانفیات مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب میدان بطر میں حضرت زید بن ارقم جانفیات مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب میدان بطر میں حضرت سیدنا امام مین جانفیات کو شہید کیا گیا اور سر مبارک کو تن ۔ بروا کیا گیا اور سر مبارک کو گیوں میں لے کر پھرا گیا تو میں نے دیکس نہ آپ جان ہے۔ وزن مبارک میں میں اور آپ جانفیات قرآن مجید کی تعاوت فرما ہے ہیں۔
ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت سے بدنا امام بین جان ہے ہے مبارک کو ابن زیاد کے پاس لے کر جایا گیا تو اس وقت آپ جانفیا کے جونٹ مبارک مبارک کو ابن زیاد کے پاس لے کر جایا گیا تو اس وقت آپ جانفیا کے جونٹ مبارک لیر قرآن مجید کی تلاوت جاری تھی ۔

مبارک کو این زیاد می پاس مبارک پر قرآن مجید کی تلاوت جاری تھی ۔

(شارد النبوة صفی ۱۳۰۹)





### بدبخت کے لئے آگے کاعب ذاہب

میدان کربلا میں جس وقت حضرت سیدناامام حیان بڑائٹوڈ خطبہ ارثاد فرمار ب تھے اور خیموں کی حفاظت کے لئے کھودی گئی خندقوں میں آگ روثن تھی تو ایک بربخت نے آواز لگائی اے حیان (جُرائٹوڈ)! آگ لگنے سے پہلے ہی آگ لگا دی ۔ آپ جُرائٹوڈ نے فرمایا اے بربخت! تو جموٹا ہے اور تیرا کمسان یہ ہے کہ میں دوزخ میں جاوَل گا۔ اس دوران حضرت مسلم بن عوسجہ جُرائٹوڈ نے آپ بڑائٹوڈ سے اجازت طلب کی تاکہ اس بربخت کو جہنم واعل کر ہیں ۔ آپ بڑائٹوڈ نے اجازت دینے سے انکار فرما دیا اور بھر آپ بڑائٹوڈ نے اسپنے ہاتم دعا کے لئے بلند کئے اور بارگاہ خداوندی میں یوں عض کیا۔

"ا ہے اللہ! اے آگ کے عذاب سے قبل بی دنیا میں آگ کے عذاب سے قبل بی دنیا میں آگ کے عذاب سے نالہ کے عذاب میں مبتلا فرماد ہے ۔"
حضرت سیدنا امام حیمن جائیڈ کی دعا قبول ہوئی اور اس بد بخت کے گھوڑ ہے کو کھو کرکے اور اس بد بخت کے گھوڑ ہے کو کھو کرکے اور و د ای آگ والی خندق میں گریڈ ااور جل کر خاکستر ہوگیا۔
(موائح کر بلاصفحہ ۸۸)



## ا سے پیاسا ہی بلاکسے کردیے

حضرت سیدنا امام حیین و النیخ کالشکر جب یزیدی اشکر کے مقابلے میں آیا تو یزیدی اشکر نے مقابلے میں آیا تو یزیدی اشکر نے آپ و النیخ اور آپ و النیخ کے جا نثاروں پر دریا ئے فرات کا پائی بند کردیا۔ اس دوران ایک بدبخت نے آواز لگائی اے حیین ( والنیخ )! دریائے فرات موجیں مارر ہا ہے مگر تمہیں اس سے پائی نصیب نہ ہوگا اور تم یونہی مرحب اؤ کے ۔ آپ و النیخ نے نے آپ کی بات سی بارگاہ خداوندی میں عرض کیا۔

"اے اللہ! اسے پیاما ہی بلاک کر دے۔"

حضرت سیدنا امام حمین و النفیظ کی دعا قبول ہوئی اور اس بد بخت کا گھوڑا بدک گیااور و و گھوڑ ہے کے لئے اس کے پیچھے بھا گا بہال تک کہ بھا گئے ہما گئے بھا گئے ہما گئے ہما گئے ہما گئے ہما کے پیاس کا غلبہ ہوا تو اسے پانی دیا گیا مگر و و پانی پینے سے عاجز رہا یہاں تک کہ و و پیا سال ہی جہنم واصل ہوا۔ (سوانح کر بلاصفحہ ۹۰)





#### مب رین طبیب سے رخصت ہونے کی حکمتیں رخصت ہونے کی حکمتیں

سیدناامام عالی مقام رہی ہے۔ اہل ہیت اطہار اور اصحاب و رفقاء اہل مدینہ سے بزید کی ساری بات بیان فرما کر ان سے اور اپنے بھائی حضرت محمد ابن الحنفیہ سے مشور سے طلب کیے ۔ سب نے آپ کا خیال دریافت کیا تو آپ نے وہی جو اب دیا جو آپ نے وہالی مدینہ کو دیا تھا کہ میں خاندان بوت کا چشم و چراغ ہسرگز ایسے خاسق و فاہر جو آپ نے وہالی مدینہ کو دیا تھا کہ میں خاندان بوت کا چشم و چراغ ہر گز ایسے خاسق و فاہر کے ہاتھ پر بیعت نہیں اور اس کی خلافت کو سلیم نہسیں کرتا۔ اس پر سب نے اتفاق کیا اور مشورہ دیا کہ آپ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ چلے جائیں ۔ حضسرت امام عالی مقام رہائی کی عدیک ہیں ارادہ ہوا کہ مدینہ طیبہ میں رہنا درست نہیں کیونکہ اب یہ خاسمی کیونکہ حضرت امام جائی ہانتے تھے کہ میرا انکار یعت بزید کے اشتعال کا باعث سنے گا اور نابکاہ جان کا دشمن اور فون کا پیا سا بوجائے گا جس کا نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ مدینہ الربول کہیں میری وجہ سے رنگین خون نہ ہو جائے اور یہ تو بین برداشت سے باہر ہے۔ حضرت امام جین برداشت سے باہر ہے۔

والمام المام ا بنی جان کی خاطر یا عزیز و اقارب یا وطن کی خاطر ناابل کے باتھ پر بیعت کرلیں او ۔ مسلمانان اسلام کی تبابی اورشرع و احکام کی بئ<sup>ے دمی</sup>تی اور دین کے مفرت کی پرواہ نہ سریں اور یہ امام جیسے جلیل القدر فرزندر ول مینظیرسے کیونکرمکن ہوسکتا تھا اگر امام اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو ظاہر ہے کہ یزید آپ کی قدرومنزلت کرتا اور آپ کی عافیت و راحت می*ں کوئی فرق بند آنے ویتا اور بہت می دنیاوی دولت کے انبار* آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتا لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہوحب تااوراس پر داغ لگ جاتا اوریزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے حضرت امام بڑگائیڈ کی بیعت سد ہوتی اور شریعت اسلامیہ وملت حنفیہ کا نقتٰہ مٺ جاتا۔ بیبال پران حضرات <sup>کو بھ</sup>ی یا<sup>د</sup> رکھنا جا میئے کہ حضرت امام طالفۂ نے اپنی عال خطرہ میں ڈال دی اور تقید کا تصور مجتی فاطر پرینگزرا۔ اگرتقیہ جائز ہوتا تو اس کے لئے حضرت امام حین جنافظ کے لیے او رکوان ساوقت زیاده ضرورت کا تھا۔ حضرت امام بین طالقۂ ابن عمر و ابن زبیر طالقہ ہے بیعت کی درخواست اس لیے سب سے پہلے کی گئی کدا گران حضرات نے بیعت کر لی تو پیرکسی کو تامل مذہوگا لیکن ان حضرات کے اس انکار سے و ہمنصوبہ ظاک میں مل گیااوریزیدیو**ں کی آتش عناد بھڑک اٹھی اور ا**ٹی ضرورت پرحضرت امام عسالی مقام خلفنظ کو مدینه طیبه جیموژ نے کااراد ہ کرنا پڑا کہ واقعی ہی اب ولید بن عتب نے یز پد کے تحریری حکم میں کچھ دیر کر دی تو اسے معزول کر کے دشمن اسلام کو گورنر بہنا دے اور ایہا ہوسکتا تھا اور انکار بیعت امام طابقتا کی صورت میں مدینة الرسول کے بازاراورگلیاں خون سے رنگین به ہو جائیں اور عظیم مبر کات عظیمه کی تومین به ہو جا ۔۔۔۔۔ یقینا طرفین سے پہ کام شروع ہو جائے گا۔حضرت امام دلائنڈ کے حمائتی ایک طرف اور یزیدی ایک طرف اس سے مدینة الرسول کی امانت ہو گئی اور یہ داغ بھی حضرت امام طِلْنَافِيْ كَي وجه مع نهيس آنا جامية۔

# الكري منه امامين المامين المواراة مياسي (16 ) القريات المواراة المواراة مياسي (16 ) القريات المواراة مياسي (16 ) المواراة مياسي (16 )

# ریاض جنت میں آخسری راست

مدینظیبہ سے حسسوت امام عالی مقام جائٹے گی رطت کا دن اہل مدینہ ادرخود حضرت امام جائٹے کے لیے غم و اندوہ کا دن تھا۔ اطراف عالم سے تو لوگ وطن ترک کر کے اعراو احباب کو چیوڑ کر مدینہ طیبہ عاضر ہونے کی تمنائیں کریں اور دربارِ رسالت مآب سے بھتے ہی کا غرق د شوار گزار منزلیں اور بحرو برکا طویل خوف ناک سفر اختیار کرنے کے لیے بے قرار بناد سے۔ ایک ایک لمحہ کی جدائی انہیں خاتی عواور فرزند رمول جائٹی (جوار رمول) ، جانے پر محب جو رہواس وقت کا تصور دل کو بیاش پاش کر دیتا ہے لیکن یہ و تی جائے ہیں جن پر یہ وقت آیا کہ ان پر کیا گزری۔ بیاش پاش کر دیتا ہے لیکن یہ و تی جائے ہیں جن پر یہ وقت آیا کہ ان پر کیا گزری۔ بیاش باش کر دیتا ہے لیکن یہ و تی جائے ہیں جن پر یہ وقت آیا کہ ان پر کیا گزری۔ شب کو دیائس جنت میں عبادت و فوافل میں مشغول رہے اور بارگاہ عرب سے رہا۔ ذو الجلال میں دُ عافر مائی۔

"اے میرے اللہ تیرے بنی کی قبر اطہر ہے اور میں تیرے بنی کا بیٹ ہول۔ میں جن حالات سے مجور ہو کر جار ہا ہوں تو جانتا ہے میں سیکی کو اختیار اور بدی سے امتناب کو پند کرتا ہول اے اللہ میں تجھ سے اور صاحب قبر کا واسطہ دے کر کہتا ہول کہ تو میرے لیے وہ راستہ بید افر ماجس میں تیری اور تیرے ربول کی رضامندی ہے۔ "(الحیات الحقی ج اس ۲۷)

حضرت امام عالی مقام والنفنهٔ یه دُ عا فرماتے رہے اور روتے رہے۔

ي المام المين الم

دربارِ رسالت ماسب طنع علیه بی می می است گھسٹری

نوافل وعبادت اور دعوات سے فارغ ہونے کے بعد حنہ ت امام مسالی مقام بڑائیڈ اسپنے نانا جان آقا و مولی سرکار محد رسول اللہ منظیم انور کے مرار پر انوار پر عائمر ہوئے اور بدید درود وسلام پڑھتے اور روتے رہے اور قبر انور کے ساتھ لیٹ گئے۔ ای عائمت کشیسرہ ہے اور حضور پرنور انور اس عائمت کشیسرہ ہے اور حضور پرنور انور سے ای عائمت کشیسرہ ہے اور حضور پرنور انور سے ایک عائمت کشیسرہ ہے اور حضور پرنور انور سے ایک اور بینے اقد سے انہا اور چوما اور فرمایا:

ترجمہ: اے میرے پیارے حین ایس تہیں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تم فاک وخون میں تؤپ جاؤ کے اور مسیری امت کے چند اور ساتھوں کے ساتھ زمین کربلا میں ظلم کے ساتھ ذریح کئے جاڈ کے اور تمہیں پانی مید نہوگا ور تمہیں پانی مید نہوگا اور آتم سب پیاسے بھی ہو گئے اور تمہیں پانی مید نہوگا اور اس کے باوجود قاتل میری شفاعت کے امیدوار جول میری شفاعت نہ ہوگا گئے راؤ نہیں تم میری شفاعت نصیب نہوگی گئے راؤ نہیں تم عنقریب این مال باپ کے پاس پہنچ جاؤ مے سب تمہارے عنقریب این مال باپ کے پاس پہنچ جاؤ مے سب تمہارے

### المام المام

منتاق میں ۔' (الحیات اینٹی ج ۲ ص ۲۸)

ای حالت میں امام مالی مقام رہائیڈ اسپنے نانا جان سے ہے روتے ہوئے عرض کر مقد میں:

"اے پیارے نانا جان! میری دنیا میں جانے کی کوئی خواجش نبیں سوائے اس کے کہ آپ جملے ہی اسپے ہمراہ قبر میں حب کہ دے دیں ۔" (الحیات الحقی ج ۲ ص ۲۸)
حضور علینہ پڑا ہم نے اسپے حمین کوتلی دی اور فرمایا:
ترجمہ: "نہیں اے پیارے بیٹے تمہارے لیے دنسیا میں ابھی رجوع ہے کیونکہ تمہیں شہادت کا وہ مرتبہ پانا جو خدا نے تمہارے لیے لئے دیا ہوا ہے جس کا مظیم تواب تم کو ملتا ہے۔"
لیے لکھ دیا ہوا ہے جس کا مظیم تواب تم کو ملتا ہے۔"
(الحیات الحقی ج ۲ ص ۲ م

ای حال میں حضرت امام عالی مقام منطقة قبر اطهر سے بیدار ہوئے اور آنکھوں سے آنبو جاری میں اور کہا اے پیار سے نانا جان منظم کی آخری ما خری ہے امام بنائنی میں منزی ہے امام بنائنی میں ما خری حاصری مجھ کو نصیب ہو۔ امام بنائنی مبر کا دامن لیے ہوئے کیر حضرت سیدنا ابو بکر صدین اور سیدنا عمر فاروق بنائنی فیر اطهر کر دوئے اور سلام عرض کیا۔

# برادر حضسرت محمد ابن الحنفسيه سے آخسری ملاقب است

روایت ہے کہ حضہ سے سیرنا امام حمین بڑاتھ اس سلسلے میں اپنے ہمائی منہ روایت ہے کہ حضہ سے سیرنا امام حمین بڑت بڑرگ اور جید عالم تھے اور آپ کے ہمائی تھے ان سے ملاقات کی اور تمام ماجرا بیان فر مایا کہ اب مجمعے کیا کرنا چاہیے منہ تم محمد ابن الحنفیہ نے فر مایا اے ہمائی حمین جہالی تک یزید کی بیعت کا تعلق ہے تو آپ نے جو والی مدینہ کو فر ما دیا ہے بالکل درست ہے واقع ہی وہ اس کا قسابل نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں بلکہ تمام مدینہ والے آپ کے ساتھ ہیں اور کسی مورت اس یزید کی بیعت کو تیار نہ جول گے۔

اب رہا یہ معاملہ کہ آپ مدینہ طیبہ سے چلے جائیں اور مکہ معظمہ میں قسیام فرمالیں واقع بی جیما آپ نے ذکر کیا ہے کہ جی مدین الرسول کی توجین نہ ہواور مسلمانول کا خون نہ بہے۔ اگر مدینۃ الرسول سے کوجی کرنا ہے تو کر جائیں لیکن ہم مسلمانول کا خون نہ بہے۔ اگر مدینۃ الرسول سے کوجی کرنا ہے تو کر جائیں لیکن ہم جیماری سے سے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ حب لول کیونکہ اسے بھائی حیین آپ جانے ہیں کہ سب سے زیاد و مجھے آپ بی عربی میں اور آپ سے بہتر کوئی نہیں اور میری جان بھی آپ پر قربان ہوجائے تو میں تیار ہول۔

#### والمراكبين المارين الم

روایات سیحیہ سے ثابت ہوا کہ سیرنا امام حیین بڑائیڈ کے ساتھ محمہ ابن الحنفیہ نے مکم ابن الحنفیہ نے مکم ابن الحنفیہ سے مکم این الحن کے مکم مناور واسی لیے دیا تاکہ مدینہ رسول کی اہانت مذہوا ورمسلمانول کا خون مذہبنے پائے اس کے بعد حضرت سیدنا امام عالی مقام بڑائیڈ نے فرمایا:

اسے پیارے بھائی جان! میں پھر مدینہ طیبہ سے کوچ کر جاتا ہوں اور مکہ معظمہ قیام پذیر ہو جاتا ہوں اور مکہ معظمہ قیام پذیر ہو جاتا ہوں لیکن آپ میر سے ساتھ نہ چلیں آپ کا مدینہ میں رہنا ہہست ہے تا کہ حالات کا جائزہ ہوتا رہے۔

جوباتیں مجھے معلوم نہ ہوں آپ مجھے اس کی خبرگیری کرتے رہیں گے اس طرح مجھے کیے بتہ جل سکے گاکہ کیا طالات میں آپ کو کچھ حرج نہیں اور آپ ویے بھی سخت بیمار میں آپ کا مدینہ طیبہ میں ہی رہنا بہتر ہے ۔اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد ابن الحنفیہ ضرور حضرت امام حیین بڑھنے کے ساتھ جاتے لیکن ان کے سامنے ایک خاص و جہ معقول تھی ۔ اول یہ کہ وہ بیمار تھے دوم یہ کہ صلحاً ان کا تھہ۔ سرنا بقول حضرت امام حیین بڑھا۔ اگر کوئی و جہ معقول نہ ہوتی تو مجھی نہیں ہو بھا کہ حضرت امام حیین بڑھا۔ اگر کوئی و جہ معقول نہ ہوتی تو مجھی نہیں ہو بھا کہ حضرت امام حیان الحنفیہ مدینہ طیبہ میں مشہرے ۔

ال کے بعد آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور آپ کے سینے سے لیٹ گئے۔ پھر حضرت محمد ابن الحنفیہ بٹائنؤ اور سیدنا امام حیین بٹائنؤ پھوٹ پھوٹ کر رو بڑے۔ اور سیدنا امام حیین بٹائنؤ کو الوداع سیا اور حضرت محمد ابن الحنفیہ نے یہ کلمات کے۔

"فلاصد عبارت یہ ہے کہ جوممافر مدینہ سے مکہ کا سفر کر رہا ہے میں ہمیں جاتا کہ زمانہ اس کے ساتھ کیا کرے گااور جس نے ہم کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہے وہی ہم کو کہم ملا دے گا کیونکہ میرے دل کی مجت اس کی جدائی برداشت ہمیں کرمکتی۔"

**Download books==> https://archive.org/details/@awais sultan** 



# أم المؤسنين سيده أم المؤسسة مناتع المناسسة خسرى ملاقب المستاري المناسبة المناسسة المستاري الملاقب المستاري الملاقب المستاري المراسية المستاري المراسية المستاري المراسية المستاري المراسية المستاري المراسية المراسية المستارين المراسية المستارين المراسية ال

حضرت سیدنا امام حیین و النین اب سیده آم سلمه و النین کی پاس ملاقات کے بیات ملاقات کے عاضر ہوئے اور سارہ ماجرا سایا۔ حضرت سیده آم سلمه و النین یک کرکہ اب حضرت امام حیین و النین مدین طیب سے مکہ عظمہ جانے کا مصم اراده کر کیا ہیں تو آب نے فرمایا مجھے اس سفر پر جائے، کا سنا کرمیر ہے دل کو تکلیف اور مجھے غم زده نہ کرو کیونکہ میں نے تو آپ کے جد کریم نانائے پاک اور اپنے آتا سرکار محمد رسول الله سطان کی نانائے باک اور اپنے آتا سرکار محمد رسول الله سطان کا نانائے باک اور ایک نانائے۔

"میرابیناحین عراق کی سرزمین میں شہید کیا جائے گا اور اس پر گلم وستم کیا جائے گا اور اس زمین کے بھڑے کو کر بلاکہا جائے گا اور اس زمین کے بھڑے کو کر بلاکہا جائے گا اور میں تھی سٹینی میں محفوظ ہے جوخود مصطفیٰ اور میرے پاس تو وہ مئی بھی سٹینی میں محفوظ ہے جوخود مصطفیٰ میں کیا ہے جائے ہے دی تھی کہ اس کو سنبھال کر رکھنا۔ (جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کے حمین شہید ہو گئے ہیں ) ۔ "
بن جائے تو سمجھ لینا کے حمین شہید ہو گئے ہیں ) ۔ "
لہذا اے پیارے حمین را اللہ نے اسفر مجھے مکہ معظمہ کا معلوم نہیں ہوتا بلکہ کر بلا کا سفر ہے ۔ حضرت امام حمین را اللہ نے رو کرفر مایا:

#### الكالى دنىرت امرام يمن ديني يرافون اقعيت كالكالى 32 كالكالى

"اے ای جان میں جاتا ہول کہ یقینا مجھ پرظلم و جفا ہوگا اور اسی ظلم کے ساتھ مل کیا جاؤل گانے

ال کے بعدام المؤمنین سیدہ اُم سلمہ بڑائیٹا نے اور باتیں بھی فرمائیں اور یہ بھی فرمائیں اور یہ بھی فرمائیں اور یہ بھی فرمائیں اور یہ بھی فرمایا بیٹک بھی فرمایا بیٹک فرمایا بیٹک فرمایا بیٹک آپ کے فرمایا بیٹک آپ کا فرمان بجانب ہے کہ بچول کو ہمراہ نہ لے جاؤل لیکن مثیت اللہ ہے اسی طسسرح آپ کا فرمان بجانب ہے کہ بچول کو ہمراہ نہ لے جاؤل لیکن مثیت اللہ اسی طسسرح

"کہ مجھے سلم و جفا کے ساتھ شہید ہوتا دیکھے اور میر سے اہل و عیال کو وطن سے دور دیکھے اور ان کو مصائب میں مبتلا دیکھے کہ ان میں کوئی اس کی راہ میں ذکح ہور ہا ہواور کوئی طرح طرح کی مصیبتول میں ہوا در جب مسدد کے لیے پکاریں تو کوئی ان کا حامی و ناصر مذہونے"

حضرت سیّدہ اُم المؤمنین اُم سلمہ طلی تن کر بہت روئیں اور اس تمام معاملہ کو اللّٰہ تعالیٰ کے بیرد کرتے ہوئے اور دعائے استقامت ابتلاء فرماتے ہوئے ان کو الوداع فرمایا۔



# روضب رسول طلق المهابيم أنه خسسرى المسترس المسترى حساضي من المسترى

جب حضور سیدنا امام حمیین بڑھنیڈ ان تمام ملاقا تول سے فارغ ہوئے تو مدینة الرسول کے درو دیوا کو دیجیتے اور آنکھیول سے آنسو بہاتے ہوئے امام الانبیا مجبوب رب العالمین جمتہ الالعالمین ہم کار سیدنا آقا مولی محمد رسول اللہ ہے جس کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے اور نہایت ہے بس کے عالم میں اور حسرت و یاس کے لہجہ میں عسرنس کے تالم میں اور حسرت و یاس کے لہجہ میں عسرنس کرتے ہیں۔

اسے میر سے بیارے سر داریا رسول اللہ و پیارے نانا جان طبیب اللہ میر سے مال باپ آپ پر قربان ہوں میں نہایت مجبورہو کر آپ کے جوار اقدی سے جارہا ہوں میں نہایت مجبورہو کر آپ کے جوار اقدی سے جارہا ہوں میر سے اور آپ کے درمیان ظاہری جدائی ہوری ہے۔ باطنی تو مذہونے والی ہے یہ ظاہری جدائی آئی لیے ہے کہ مجبے مجبور کیا حب رہا ہے کہ میں حیین یزید بن معاوید ، شارب ٹمر ، فائن و فائر کی نیعت کرلول تو کافر ہوتا ہوں اور اگر میں ایسے تھوں کی نیعت کرلول تو کافر ہوتا ہوں اور اگر میں ایسے تھوں کی نیعت کرلول تو کر ہوتا ہوں اور اگر میں ایسے تھوں کی نیعت کرلول نو کر ہوتا ہوں اور مجبے خود قتل ہونے کا تو کر نہیں بان البت آپ کے شہر مدینہ اللہ بان کی اہانت کا خطرہ ہے اس مجبوری ام کی بنا پر جوار ربول انور سے چھوں ہوں اور ہونے ہوں میری طرف سے حضور آخری عاضری کا

# و مراد المراد ال

یہ منظر ہا انوار ، یکھنا تھا لہ منہ ت امام میمن دیکٹر کا حوصل بلند ہوا اور عوم و بعث ہائے ہوا اور عوم و بعث و استخاب و

# واقعه نمسبر (العند) المامين ا

## جنت البقيع پرآ خسری حساضسری

حضرت امام عالی مقام و النفظ اس کے بعد جنت البقیع میں تشریف لائے اور اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ و النفظ کی قبر اطہر پر عاضر ہوئے قبر کو دیکھنا تھا کہ حضرت امام حین و النفظ قبر اطہر سے لیٹ گئے اور روتے ہوئے عض کیا۔

"اسے پیاری ای جان! آپ کا نازوں کا پلا ہوا حین اور آپ کی آرا برابر آئکھوں کا نور اور آپ کے دل کا سرور وہ حین جی کی ذرا برابر آپ تکھیف برداشت ند کر سکتے تھے اب وہ حین مجبور ہو کر مدینہ طیبہ سے جارہا ہے ای جان آج سے پہلے قبر پر ماضری دے کر دل کو تکین دے لیا کرتا تھا۔ دل ٹوٹ رہا ہے آپ حب نے دل کو تکین کی آزمائش کا فقت قریب آئی ہے۔ ای جان میرے لیے دعا فسرمائے کہ وقت قریب آئی جاری جان میان میرے لیے دعا فسرمائے کہ میری جان چی جائے گئی جا

حضرت امام حمین والنفیٰ ان کلمات طیبات کے عرض گزار اور آخری بدیہ و ملام کے بعد جنت البقیع سے رخصت ہوئے۔



### مب دین منوره سے حب دائی

ما ثق رمول حضرت مولانا محمر تنفيع او كارُوي بميسية اپني مختاب" ثنام كر بلا" ميس لکھتے میں کہ امام عالی مقام مسدیسند منورہ کو چھوڑتے وقت جب اسینے نانا حسان ا جازت طلب کی ہو گی اس وقت آپ مِنْ تَنْ کی کیا کیفیت ہوگی۔ بلاشہہ دیدؤ خوان بار نے اشک نم کی بارش کی ہوگی ۔قلب حزیں صدمہ جدائی و فراق سے گھائل ہور ہا ہوگا اد رابول پریه الفاظ ہول کے یکندھول پر چردھا کر کھلانے والے نانا، آغوش رحمت و مجت میں لے کرلوریال سانے والا نانا، ماتھے، رخیار اوربیول کو چوشنے والے نانا، ا ہے میر ہے ناز اٹھانے والے ناتا آج میرا مال دیکھئے. میں تمکین و پریشان اور ا شك بار ہوں ۔ اس كے كه آپ كا مقدس شہر چيوڑ رہا جول وه شهر جو سنجمے سب سے زياد وعويز اورمجوب مصلين ميس كيا كرول ميرا ببال رمنا د شوار بوميا ب بيس مار با ہوں مجھے اجازت وینکھے اور ادھر روینہ اقدی میں نازوں سے پالنے والے نانا جان حضورسيد المسلين يريين كي كيا طالت جو كي به يتسور دلول كوياش ياش كر دية ايم يه دن كير، دن تتما سخت رخ و المركادان تما كه نواسهُ بني جرم مو شه على . نور ديده زبرا، سرورقلب من بحتی جارہا ہے اور بمیشہ بمیشہ کے لئے جارہا ہے مجمر آپ بیانین شعبان ۲۰ جری میں مع اہل و عبال مکے مکرمہ کی طرف پل پڑ ہے۔



#### مكمكرمسريين

حضرت مولانا محمد فیج اوکاڑوی میستهٔ اپنی تمتاب شام کر بلا" میں لکھتے میں کہ جب آپ بڑاتی مکم مکرمہ میں داخل ہوئے قریہ آئیت پڑھی۔
ترجمہ: "اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا کہا امید ہے کہ مسیسرا
رب مجھے سیدھی راہ چلائے گا۔" (اقصص: ۲۰)
آپ بڑاتھ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر من کولوگ جوق درجوق آپ بڑاتھ ہو گئی خبر من کولوگ جوق درجوق آپ بڑاتھ ہو گئی خبر من کولوگ جوق درجوق آپ بڑاتھ ہو گئی ہوئی مکہ ہی میں تھے وہ بھی آپ بڑاتھ کے یاس آتے جائے۔ اہل مکہ کو تو آپ بڑاتھ کے آنے کی جبری مکہ ہی میں تھے وہ بھی آپ بڑاتھ کے دیدار پر انوار سے اسپنے دیدہ و کی جبری کروڑی کرتے تھے۔





### مكمعظب كي تومين بنه ہو

الحیات الحقی کی جلد نمبر ۲ کے صفحہ نمبر ۱۳ میں روایت ہے کہ اس تاریخ ۸ ذوالجحہ ۱۱ ھو حضرت امام حین رخاتین مکہ سے روانہ ہوئے طواف وسعی کے بعد اپنے گئی و عمرہ مفردہ کے ساتھ بدل کرفل ہو گئے تھے ہیونکہ تحمیل جج ند کر سکتے تھے اسس لیے کہ یزید نے تیں آدمی جج کے بہانہ سے ماجیوں کے لباس میں بھیجے تھے اور ان کو حکم دیا کہ ہر حال میں موقع پا کرئید نا امام حین رخاتین کوقتل کر دیں۔ چنا نچہ اگر آپ مکہ معظمہ کی اور بالخصوص بیت اللہ کی ہتک ہوتی ہے جسے آپ ہر گزیند نہیں کر سکتے تھے کہ میری وجہ سے حرم خدا کی اور مکہ معظمہ کی تو بین ہو آپ سے برگزیند فرمایا تھا کہ اگر میں مکہ معظمہ سے ایک بالشت باہر قتل کویا جاؤں تو یہ جھے پند ہے لیک فرمایا تھا کہ اگر میں مکہ معظمہ سے ایک بالشت باہر قتل کیا جاؤں تو یہ جھے پند ہے لیک فرمایا تھا کہ اگر میں مکہ معظمہ سے ایک بالشت باہر قتل کیا جاؤں تو یہ جھے پند ہے لیکن فرمایا تھا کہ اگر میں مکہ معظمہ سے ایک بالشت باہر قتل کیا جاؤں تو یہ جھے پند ہے لیکن مکہ معظمہ میری وجہ سے دیگین ہوتو میں اس کو ہرگز پند نہیں کر سکتا۔



### كوفسيول كالجيماعتب نهسي

بلا شہمکہ معظمہ کے احباب و اصحاب نے آپ کے اس اراد و پر آپ کوسفر عواق پر جانے سے منع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زہسے و رفائنی نے کہا کہ کو فیوں کا کچیم اعتبار نہیں ان پر قطعاً اعتبار نہ کریں۔ یہ و ہی لوگ میں جن کا ہاتھ آپ کے باپ سیدنا علی کرم اللہ و جہدالکر ہم اور آپ کے بھائی سیدنا امام حن وٹائنی کی شہادت میں تھا اس لیے آپ و ہاں جانے کا اراد و ترک کر دیں لیکن حضرت امام حیین وٹائنی اس بات کو بھی کن کرا ہیے اراد و پر قائم رہے۔



#### میں مصمم ارادہ کر چکا ہول میں

عبداللہ ابن عباس بھا خضرت کلی کرم اللہ وجہہ کے رہتے سے سیدنا امام حین علیاتیا کے جہا تھے اور سید، فاطمہ بھا نی کے رشہ سے نانا تھے اور سیدنا حین سے عمر میں تقریباً نوسال بڑے تھے اور بزرگ بھی تھے۔ ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضر سے سیدنا حیین رٹائٹی کو کو فیول نے بلایا اور آپ ان کے بلاوے پر وہال جارہ ہیں تو آپ نے فورا خود آ کر حضرت سیدنا حمیل بڑائٹی سے فرمایا کہ جھے سے تو بیان کرو آپ کو فہ جارہ میں وارے میں ۔ آپ نے فرمایا ہیں مسلم ادادہ کر چکا ہوں کیونکہ چھازاد بھائی مملم بن جارہ میں ۔ آپ نے فرمایا ہیں اور اور قور سیرا ہے جھے دیول اللہ عقیل نے جھے خطاکھ دیا ہے اور کوف سے سے بنا پاہیے اور دوسسرا جھے ربول اللہ علی اور دوسسرا جھے ربول اللہ علی اور دانوا سیال میں ناعل جو فرمایا ہے۔

ا تَ رَسُوْلَ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ فِي بِالْمَرٍ وَانَامَاضِ فِيْهِ مِيلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

اس گفتگو کو سیدہ زینب بڑھیا بھی من رہی تھیں آپ نے فرمایا اے ہزرگوار!

ہے شک آپ درست فرمارے میں اور قبی احترام رکھتے میں لیکن میں اسپنے بھائی کو
ایسے موقع پر اپنے سے جدا نہیں ہونے دول گی اگریہ جائیں گے تو زینب بڑھیا بھی

نہ ورجائے گی اس لیے کہ بھائی کو تنہا نہیں جانے دیا جائے گا۔ حضس مت نے فرمایا یہ تو
خاہر ہے کہ جب یہ اس مفرکو ترک نہیں کریں گے تو آپ کس طرح رک سکتی میں۔



## متحمى يرمسكه جيسيرنا

سیدنا عبدالله بن عمر رفح نجا جو صرت امام حین رفاتین سے عمر میں تقریباً مولد مال بڑے تھے ان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بھی بڑی کو شسس کی کہ آپ نہ جائیں۔ کو فی دغاباز بیل لیکن ان کو بھی اس کو شسس میں کامیابی نہ ہوئی۔ واقعہ تر کر بلا کے بعد ایک مرتبہ ایک عواتی نے آپ سے مئد دریافت کیا کہ عالت اجرام میں مکھی کا مارنا جائز ہے یا کہ ناجائز۔ تو آپ نے فرمایا اے اہل عراق تمہیں مکھی کی جان کا تو خیال آیا مگر تم کو نواسہ رمول میں بیج اور اس کے خاندان کی جانوں کا خیال نہ آیا تم وی قو ہو جو آج مکھی پر مئلہ چھیر رہے ہو۔



# مكمعظسمه سے روانگی سے قسبل

خطب

۔۔ میدنا امام حینن والٹنئ نے مکمعظمہ میں اپنی روا بگی سے قبل جو خطبہ حاضرین کے سامنے دیا اس کامضمون پیرتھا۔

ترجمہ: "موت فرزندانِ آدم (عَلِائِلُ) کے لیے اس طرح لازم اور باعث (زینت) ہے جس طرح نوجوان عورت کے گلو کے لیے قلاوہ (ہار) مجھے اپنے بزرگوں کے دیدار کاکس قدر سخت اشتیاق ہے جس طرح حضرت یعقو ب عَلِائِلُم دیدار یوست اشتیاق ہے جس طرح حضرت یعقو ب عَلِائِلُم دیدار یوست علیائِلُم کے مثناق تھے میرے لیے ایک مقتل تیار کیا گیا ہے جے میں ضمور دیکھوں کا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل کے میں ضمور دیکھوں کا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل کے میر نید کے بھیڑ سے بصورت بہای ) مسر سے جوڑوں کو جب دا کر رہے میں اور جھ سے (اپنی آرزؤں، تناؤل جوڑوں کو جب دا کر رہے میں اور جھ سے (اپنی آرزؤں، تناؤل ہیں جوٹ میں جوٹ کے لئے کوئی چارہ نیسی جوٹ کم قضا سے لکھ دیا گیا ہے۔ ہم اہل بیت خدا کی رض مندی پر راضی میں ہم اس کی آزمائش مصیبت و بلا پر مبر کریں مندی پر راضی میں ہم اس کی آزمائش مصیبت و بلا پر مبر کریں

#### والماري عنرت امام يمن والتوزير المورا العرب المورا ال

گے اور وہ ہمیں اجر و تواب عطا فسرما ہے گار ہول اللہ ہے ہے۔
ہمیرے جد امجد سے ان کے پارہ ہائے گوشت دور نہسیں ہول
گے (بلکہ) بہشت عنبر سسرشت میں وہ سب ان کے پاس جمع
ہول کے اور ان کی وجہ سے میر سے نانا جان علیہ ہوئی آئیس فینڈی ہول گی۔ خدا ان سے کئے ہوئے وعد ہے پور سے فرمائے گا جو ہمارے بارے میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے اور ملاقب است حق کے لیے اسپے نفس کو آمادہ کر چکا ہے وہ اور ملاقب است حق کے لیے اسپے نفس کو آمادہ کر چکا ہے وہ ہمارے ہمراہ چلے میں کل انشاء اللہ روانہ ہور ہا ہول ۔''



### مكمعظمه سے روانگی

امام عالی مقام مٹائٹنڈ کے مذکورہ خطبہ جلیل سے یہ بات آفتاب کی طرح روثن ہو جاتی ہے اور حادثۂ بلا کا خونی منظر سامنے آجا تا ہے۔ بیدنا امام عالی مقسام ای روز اسیے اہل ہیت کےعلاوہ اورموالی و خدام اور احباب جن کی کل تعداد دوسو کے قریب تھی ایپے ہمراہ لے کرسفر عراق کو روانہ ہوئے مکم عظمہ بیت الحرام سے اہل بیت رسالت کا یہ جیونا سا قافسیلہ روانہ ہوتا ہے تو ان کی جدائی نے ہاشندگان مکہ کومغسسوم و آبرید و کر دیا مگر و ہ جانبازوں کے امیر<sup>شک</sup>ر اور فدا کارول کے قافلہ کے سالار ہمت مردانہ کے ساتھ اہل مکہ اور حرم خدا کو الو داع الو داع کہتے ہوئے زبان المہرے قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں۔ ترجمہ:"تم فرماؤ جمیں نہ جنبے گامگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیاوہ ہمارا مولیٰ ہے اورمسلمانوں کو اللہ ہی پر ہمروسہ جاہیئے ۔'' جب مکمعظمہ سے ماہر نکلے تو مہینہ طبیعہ یاد آ گیااورمدینہ کی طرف من کر کے امیر قافلہ سیدنا امام عالی مقام جائنٹی آبدید و ہو کرفر ماتے ہیں۔ "اے نانا جان! آپ کا نواسہ اس قابل نہستیں جیموڑا گیا کہ اب مكه سے جاتے ہوئے روننہ اظہر پر حاضري دے سکے اے میري طرف سے دور سے ہی آخری سلام جو ۔"



#### ہ سے بیعت کی کوشش آ سب رنگاعنز سے بیعت کی کوشس

ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو بلایا وہ چھوٹے تھے اور انہیں حضرت سیدنا امام حیین والنی اور عبداللہ بن زبیر والنی کو بلانے بھیجا۔ یہ دونول حضرات اس وقت مسجد نبوی مضطح اس بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عثمان نے بیغام دیا کہ آپ کو ولید نے بلایا ہے۔ حضرت سیدنا امام حیین والنی نے اس سے کہا کہ تم جاؤ ہم ابھی آتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن زبیر برالینی نے حضرت بیدنا امام حین برالینی سے فرمایا که ولید کے بیٹنے کا دقت نہیں ہے اس وقت بلانے کا سبب کیا ہوسکتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حیین برالینی کے میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ برالینی کا وصال ہو چکا امام حیین برائین کے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ والی اس حضرت امیر ہے اور ابھی لوگوں میں حضرت امیر معاویہ برائین کی موت کا کسی کو علم بھی نہیں ہے۔ چنا نچہ اس سے پہلے یہ بات بھسیال معاویہ برائین کی موت کا کسی کو علم بھی نہیں ہے۔ چنا نچہ اس سے پہلے یہ بات بھسیال جائے ہیں بیعت کے لئے یابند کیا جارہا ہے۔

حضرت عبدالله بن زبیر و النفظ فی کہا میرا بھی بھی خیال ہے اب ہمسارا آئدہ کا کیا لائح ممل ہونا چاہئے؟ حضرت میدنا امام حیین و النفظ فی ممل ہونا چاہئے؟ حضرت میدنا امام حیین و النفظ کرتا ہوں اور ان کو ماتھ چلنے کا کہنا ہوں ۔ ان لوگول کو اسپنے خاندان کے لوگول کو اکٹھا کرتا ہوں اور ان کو ماتھ چلنے کا کہنا ہوں ۔ ان لوگول کو ہم دروازے یدکھڑا کریں سے اور میں اندرجاؤل گا۔

والمام المين بن المام ال

حضرت عبداللہ بن زبیر رہائیڈ نے کہا کہ مجھے آپ رہائیڈ کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ حسس مت سیدنا امام حین رہائیڈ نے فرمایا کہ میں سوچ مجھ کر حب اوّل گا۔ بعدازال حضرت سیدنا امام حین رہائیڈ نے بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لیا اور ولید کے دروازے پر پہنچ گئے۔حضرت سیدنا امام حین رہائیڈ نے ان جوانول سے کہا کہ تم سب لوگ دروازے پر کھڑ ہے رہو میں اکیلا اندر جاوَل گا'اگر ولید کی آواز بلند ہوئی تو تم سب لوگ اندر جلے آنا ورنہ واپسی تک میرا انتظار کرنا۔

حضرت سیدنا امام حین را النیز اندر تشریف لے گئے۔ ولید اور مروان آج ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت سیدنا امام حین را النیز نے دونوں کو بیٹھے دیکھا تو فرمایا کہ صلح لڑائی سے بہتر ہے اور اتفاق بڑی اچھی چیز ہے اللہ تم دونوں کے تعلقات کو بہتر بنائے۔ اللہ دونوں نے آپ را النیز کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ آپ را النیز بیٹھ گئے تو ولید نے را یہ کا خط بڑھ کرسایا اور کہا کہ امیر معاویہ (رفیا نیز) کا انتقال ہوگیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حیین رفیانیز نے سے تو فرمایا کہ ہم اللہ کے بی اور اللہ کی طرف لوٹ کے حضرت سیدنا امام حیین رفیانیز نے سے تو فرمایا کہ ہم اللہ کے بی اور اللہ کی طرف لوٹ کے حضرت سیدنا امام حیین رفیانیز نے سے تو فرمایا کہ ہم اللہ کے بی اور اللہ کی طرف لوٹ کے حالے۔ اللہ تم لوگوں کو اس مصیبت میں صبر عطا فرمائے۔

ولید نے کہا کہ مجھے یزید نے کہا کہ آپ ڈاٹٹن سے اور حضرت عبداللہ بن زیر ڈاٹٹن سے بیعت لول ۔ حضرت میدنا امام حیمن ڈاٹٹن سے بیعت لول ۔ حضرت میدنا امام حیمن ڈاٹٹن سے فرمایا کہ بیعت تو اعلانیہ ہوتی ہے یہ خفیہ بیعت کیول؟ تم لوگ حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹن کے وصال کا اعلان کر دو اور لوگول سے اعلانیہ بیعت لو پھر جھے سے مطالبہ کرنا۔ ولید مجھتا تھا کہ ثاید حضرت میدنا ممام حیمن ڈاٹٹن فورا انکار کر دیں مے لیکن وہ آپ ڈاٹٹن کا زم لہجہ دیکھ کرسٹ شدر رہ محیا اور اس نے آپ ڈاٹٹن کے اس جواب کو ہی کافی سمجھا۔

مردان جوبیٹھا یہ سبگھا گوئن رہا تھا اس سے خاموش نہیٹھا محیا و ہولیہ سے الجھ پڑا کہ اگر یہ وقت ہاتھ سے نگل محیا تو بھر بیعت نہ ہو سکے تی اس لئے تم انہیں گرفتار

والمام المرت امام مين الأثن كر الموا العرب الموا الموا

کولو۔ حضرت سیدنا امام حین رہائیؤ نے فرمایا کہ تمہاری یہ جرائت بہیں کہ تم مجھے گرفاد کر سکو۔ یہ فرما کر آپ رہائیؤ واپس چلے آئے۔ ولید نے مروان سے کہا کہ تم چاہتے ہو میں اتنی می بات پر ان کا خون بہا دول۔ جوشخص ان کا خون بہائے گاوہ بروزمحشراس کا قصاص ادا کرے گا۔ مروان نے جب ولید کی بات سنی تو طیش میں آگیا اور کہا کہ اگر بہی بات ہے تو پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ بعدازال مسروان نے یزید کے ایسے کان بھرے کہاں سے ولید کو مدینہ منورہ کی گورزی سے بٹادیا۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رفائنی وضرت سیدنا امام حمین رفائنی کی اس ملاقات کے بعب دمکہ مکرمہ دوانہ ہو گئے ۔ حضرت سیدنا امام حمین رفائنی نے گھر واپس آ کر اپنے ہوائی حضرت محمد ابن حنیہ رفائنی سے مشورہ کیا جو اس دور کے نابغہ دوزگارعالم دین تھے۔
محائی حضرت محمد ابن حنیہ رفائنی نے نے حضرت سیدنا امام حمین رفائنی سے عرض کیا کہ آپ رفائنی محمد سے زیادہ عزیز ہیں ۔ میری رائے ہے کہ آپ رفائنی بیعت سے انکار کر دیں اور کسی دوسری جگہ جا کر اپنے سے سے نواز کو ل کو اپنی بیعت کا انکار بھی کر دیا تو اس سے بیعت کی دعوت دیں ۔ اگر لوگوں نے آپ رفائنی کی بیعت کا انکار بھی کر دیا تو اس سے بیعت کی دعوت دیں ۔ اگر لوگوں نے آپ رفائنی کی بیعت کا انکار بھی کر دیا تو اس سے بیعت کی ۔ اگر آپ رفائنی میں بھر کھی نہ آئے گی ۔ اگر آپ رفائنی میں بھر کھی نہ آئے گی ۔ اگر آپ رفائنی میں بھر اس تو بھر جھے اندیشہ ہے کہ اختلاف بیدا ہو جا ہے گا اور آپ رفائنی کی ماری موجود ہیں تو پھر جھے اندیشہ ہے کہ اختلاف بیدا ہو جا ہے گا اور آپ رفائنی کی ماری موجود ہیں تو پھر جھے اندیشہ ہے کہ اختلاف بیدا ہو جا ہے گا اور آپ رفائنی کے مای موجود ہیں تو پھر جھے اندیشہ ہے کہ اختلاف بیدا ہو جا ہے گا اور بات خون خرا ہے تک جا ابت خون خرا ہے تک کی ایک جا جائنے گی ۔

حضرت سیدنا امام حیین بڑائیڈ نے حضرت محمد ابن حنفیہ بڑائیڈ کی بات مان کی اور فرمایا کہ میرا بھی ہی خیال ہے کہ مدیب منورہ میں رہنا اب درست نہسیں کیونکہ میرے انکار سے یزید منتقل ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ مدیب منورہ خون سے رکین ہو۔حضرت سیدنا امام حیین بڑائیڈ اس رات ریاض الجنہ میں تشریف لے گئے اور

# المحالي حضرت امام مين بي الما يوس المحالي الم

### كوف كعمائدين في خط وكت ابت

مکدمکرمہ میں قیام کے دوران عمائد ین کوفہ کے خط پرخط اور پیام پر پیام پہنچنے لگے کوئی دن ایرانہ جاتا تھا کہ کوفیوں کی طرف سے پیغامات موصول نہ ہوئے ہوں کوفیوں کوفیوں کو فیوں کو جب اپنے خطوط و پیغامات کے لئی بخش جوابات موصول نہ ہوئے تو انہوں نے آپ بڑائیڈ کی ، دمت میں وفود بھیجنا شروع کر دیئے اب وفود میں عراق کے مشہورلوگ شامل ہوتے تھے اوروہ تین امور پر زور دیئے تھے ایک یدکہ پزید کی ہرگز بیعت نہ کی جائے دوسرے یدکہ کوفہ تشریف لائے اورخلافت کی بیعت لیجئے۔ تیسرے بیعت نہ کی جائے دوسرے یہ کوفہ تشریف لائے اورخلافت کی بیعت لیجئے۔ تیسرے یہ کہ ہمالوگ مرتے دم تک وفاداری اورجاثاری کی روش پر قائم رہیں گے۔ ہمارے سامنے پزید کی طاقت کچھ بھی نہیں۔ وہ آپ بڑائیڈ کا بال بیکا نہیں کرسکے گا۔ جاز اورعراق سامنے پزید کی طاقت کچھ بھی نہیں۔ وہ آپ بڑائیڈ کا بال بیکا نہیں کرسکے گا۔ جاز اورعراق آپ بڑائیڈ کا بال بیکا نہیں کرسکے گا۔ جاز اورعراق آپ بڑائیڈ کے کہائیں بگاڑ سکے گا۔

یہ دعوے بڑے بڑے بارموخ اورعمائدین کی طرف سے کیے گئے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر میں میں میں میں اور بھا تھا ہے کہ اگر وہ لوگ صدق دل اور منگی کے ساتھ آپ طابق کی حمایت کرتے تو برید کی قوت کو یاش یاش کر کے رکھ دینا کوئی بڑی بات نقی۔

حضرت سیدنا امام حمین ولائنیڈ کی بدکو ناائل غیر سخت اور فاس توسمجھتے ہی تھے اور اس مریقین رکھتے ہی تھے اور اس امر پریقین رکھتے تھے کہ یزید کا اقتدار سے عزل فرض کفسایہ ہے اس لیے ال کوفوری طور پر اس بھر پورتمایت پر کوفیوں کا شکریدادا کرتے ہوئے کوفہ جانے کا فیصلہ

#### الكارى دنىرت امام يمن رئي توزير موا إقعيب كالكاري 100 كاري القام

ر لینا چاہئے تھالین آپ بڑائی نے ایسا نہ کیا کیونکہ آپ بڑائی ان کو فیول کی متلون مزاجی کو اچھی طرح جانے بہجائے تھے اور گذشۃ عالات آپ بڑائی کے پیش نظر تھے کہ ان کو فیول نے جس طرح آپ بڑائی کے والدمحترم حضرت سیدنا علی المرضی بڑائی اور کھائی اور کھائی حضرت سیدنا علی المرضی بڑائی اور کھائی حضرت سیدنا امام حن بڑائی سے وفا کے جوعہد و بیمان باندھے تھے وہ ان پر بواندازے تھے۔

مکدمکرمہ میں لواحقین نے بھی احتیاط سے کام لینے پر زور دیا تھا اس لیے آپ بڑائنٹ نے فیصلہ کیا کہ حالات کا جائز و لینے کے لیے پہلے اپنا ایک نمائندہ کو فہ بھیجا جائے اور پھرنگاو انتخاب حضرت مسلم بن عقیل بڑائنٹ پر پڑی جو آپ بڑائنٹ کے چچا زاد بھائی تھے۔

جب حضرت مملم بن عقیل را النفر کوف مینیج تو لوگول نے آپ را النفر کا پر تپاک استقبال کیا اور چند دنول کے اندر اٹھارہ ہزار سے زیادہ لوگول نے حضرت مملم بن عقیل را النفر کے ہاتھ پر حضرت میدنا امام حمین را النفر کی بیعت کر کی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت مملم بن عقیل را النفر کے خطرت میدنا امام حمین را النفر کو خلاکھا اور دیکھتے ہوئے حضرت میدنا امام حمین را النفر کو خلاکھا اور مارے حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت مملم بن عقیل را النفر کا خط حضرت میدنا امام حمین را النفر کو ملا تو آپ را النفر کی تیاری شروع کر دی ۔

روایات کے مطابی حضرت مسلم بن عقیل برائیڈ کوفہ کینچے اور مختار بن عبید تفقی کے مکان پر قیام پذیر ہوئے ۔ کوفہ والے تو بڑی شدت سے انظار کر دہے تھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور بیعت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ لوگ بیعت کے لیے ایک دوسر سے پر مبقت ماصل کرنے کے لیے کوششس کرنے لگے۔ دوروز کے اندرا ٹھارہ ہزار کوفیوں نے صفرت مسلم بن عقیل بڑائیڈ کے ہاتھ پر حضرت سیدنا امام حیین بڑائیڈ کے حق میں خلافت کی بیعت کرلی اور ال میں ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔



### کوفیہ کے گورز کی برطب رقی

کوف کے گورز حضرت نعمان بن بیشر بڑھی ایک نیک فطرت بزرگ صحابی رسول الله مین بیشا تھے۔ وہ کوفہ والول کی سرگرمیوں کا مثابہ ہ کررہے تھے اور حضسرت سیدنا امام حینن بڑھی کے نمائندہ کی حیثیت سے حضرت مسلم بن عقیل بڑھی کی قدر و منزلت اور عزبت افزائی پر فاموش تھے۔ آپ بڑھی شاخ جو اور طیم الطبع بزرگ تھے اس لیے آپ بڑھی نے خضرت مسلم بن عقیل بڑھی کے خلاف کوئی عملی قدم نہ اٹھایا۔ جب دمشق میں یہ خبر یں پہنچیں تو یزید کی پریشانی کی انتہاء نہ ربی اس نے وری طور پر حضرت نعمان بن بشیر بڑھی کو برطرف اسپنے مشیروں کا اجلاس طلب کیا اور فوری طور پر حضرت نعمان بن بشیر بڑھی کو برطرف کردیا گیا۔ عبیداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورز مقرر کیا گیا اور اسے حکم دیا گیا۔ کہ مسلم بن عقیل (بڑھی کو کوفہ کا کو فہ کا گورز مقرر کیا گیا اور اسے حکم دیا گیا۔ کہ مسلم بن عقیل (بڑھی کو کوفہ کا کو فہ کی کو فہ کی کو کوفہ کیا۔ عبیداللہ ابن کی کوفہ سے نکال دو۔

ابن زیاد جوگہ بسرہ میں موجود تھا اسپنے سترہ سوارول کے سے تھ روانہ ہوا۔
بسرہ سے روانہ ہونے کے بعد اس نے وہ راسة چھوڑ دیا جو بسرہ سے کوفہ کو جاتا تھا وہ
راسة اختیار کرلیا جومکہ مکرمہ سے کوفہ کو جاتا تھا اس فیصلہ کے پیچھے اس کی گہری منصوبہ
بندی اور شیطانیت کا رفر ماتھی ۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ حضرت سیدنا امام حیین بڑائیڈ کو کوفہ
بہنچنے کی دعوت دی جاچکی ہے اور کوف۔ والے شدت سے الن کا انتظار کررہے ہیں ۔ الن
معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کوفہ والول کو دھوکہ دیسے کی کوششس کی

الكالى صرت إمام مين رفتين كير موالا العرب الموالا العرب الموالا العرب الموالا العرب الموالا العرب الموالا جن میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی ۔جب وہ کوفہ کے قریب پہنچا توایک حب گہ رک ۔ كرشام كاانتظار كرنے لگا۔ جب اندھيرا چھا گيااورا چھى طرح انسان كى بہجان يہ ہوسكتى

تھی۔تواسینے نشکر کو چھوڑ کر چند قابل اعتماد ساتھیوں کو لیے کر روانہ ہوا۔ اس نے اسپینے جیرے کو نقاب سے ڈھانپ رکھاتھا تا کہلوگ اس کو بھیان ماسکیں۔

کوفہ کےلوگ اس وقت حضرت مندنا امام حمین طابعیّ کا انتظار کر دے تھے وہ سمجھے کہ ثاید حضرت سیّدنا امام حیین مٹائٹیؤ ہیں۔ انہوں نے نعرے بلندیکئے اور ابن زیاد مکارانہ انداز میں گورز ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔لوگ اس کے بیچھے بیچھے تھے مگر اس نے اس وقت لوگول کو مخاطب مذکیا ہے رز ہاؤس پہنچنے کے بعد اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا یکی لوگ سمجھ گئے کہ یہ حنسسرت سیدناامام حیین مالٹنڈ نہیں بلكه كوئى اور ہے۔ ابن زیاد چونكه حالات برجلد قابویانا جاہتا تھا اس لئے اس نے پہلے حضرت نعمان بن بشیر ڈالٹنے کومعزولی کے احکامات سنائے اور پھر جامع مسجد میں پہنچے كرابل كوفه كے سامنے نہایت زبر دست تقریر كی:

"امیر المونین نے مجھے کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے ۔ انہوں نے مجھے حکم دیاہے کہ میں مظلوموں ہے انصاف فسسرمانسب داروں پر 🕟 احمان اور غداروں اور نافر مانوں پر مختی کروں میں یہ حکم بحب لاؤل گا۔ دوستول سے میراسلوک مشفق اور مہربان باب جیسا ہوگا لین جوشخص میرے احکام سے سرتانی کرے گااسے تلوار کی دھاراورکوڑے کی مارکامزہ چھکاؤں گااس کیے ہسے شخص کوخود

اینی جان پر رحم کرنا جاہتے۔"

اس تقرير كا كوفد كولول بربهت زياده اثر جواركوفد والمصحنسلس مذتھے اس کیے بردل بھی تھے۔وہ ہزارول کی تعداد میں تھے اور ابن زیاد کےساتھ گنتی کی حضرت امام حمین بڑتنے کے سوواقع سے اس کی تکابوئی کے چند افراد تھے۔ وہ اگر ہزدلی نہ دکھاتے تو تقریر کے دوران ہی اس کی تکابوئی کر دیے لیکن تقریرین کر ان میں سے اکثر کے پیپنے چھوٹے لگے تھے۔ ابن زیاد اس تقریر کے بعد گورز ہاؤس چلا گیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے لوگوں کو بھی خفیہ میننگ کے لئے بلا لیا۔

# المنظرة المامين والتوارين التوارين الت

#### حضب رب مسلم بن عقب ل طالعنه کی مسلم مناهم منالس

 قدموں سے لیٹ گیااور آنبو بہانا شروع ہوگیا۔ پھراس نے ابن زیاد کو محنب میں کی کہ قدموں سے لیٹ گیااور آنبو بہانا شروع ہوگیا۔ پھراس نے ابن زیاد کو محنب می کہ حضرت مسلم بن عقیل جھائیڈ بانی بن عروہ کے گھر ہیں۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو طلب کیا اور ان سے حضرت مسلم بن عقیل جھائیڈ کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ وہ میرے مہمان ہیں میں تمہار سے حوالے ہر گزنہ کرول گا۔ ابن زیاد غصہ میں آگیا اور اس نے انہیں قید میں ڈلوا دیا۔

پھرائن زیاد نے کوفہ کے دیگر قبائل کے سسرداروں کو اسپنے ہال مدورکیا اور جب وہ چہنچ تو اس نے قلعہ کے دروازے بند کروا دیئے ۔ حسس سے مسلم بن عقیل والنے کی جب خبر پہنچی تو وہ ان اٹھارہ ہزار جوانوں کو لے کر جو بیعت کر تیکے تھے محور نہاؤس چہنچ ۔ ابن زیاد نے ایک اور چال کھیلی اور اس نے ان تمام سرداروں کو کہا کہ وہ اپنے اپنے قبائلیوں کو حکم دیل کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل والنے کی کا ماتھ چھوڑ دیل ورندان کے سرقلم کر دول گا۔ ان سرداروں نے اپنے اپنے قبائیلیوں کو حکم دیا اور وہ جو حضرت میدنا امام حین والنے کی اور حق کے لئے اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار تھے انہوں نے حضرت میلم بن عقیل والنے کی کا ماتھ چھوڑ دیا۔

حضرت ملم بن عقیل والنیز نے جب کوفہ والوں کی غداری دیکھی تو پر یشانی کے عالم میں ایک طرف چل دیئے۔ اس دوران ایک ضعیف ہے پاکسس سے آپ والنیز کا گزر ہوا۔ آپ والنیز نے اس سے پانی طلب کیا تو اس نے آپ والنیز کو پانی پانیا اور کہنے لگی کہ مارا کوفہ اس وقت آپ والنیز کا ڈمن ہے آپ والنیز میرے گھر میں بیانی والی میں آپ والنیز کو باہر نہ جانے دول کی میرا بیٹا بھی جاموسس ہے اور میں ویل کا قرمی جاموسس ہے اور میں ویل کی ایکن فی الوقت میرے گھر کے تہد فانے میں جھپ جائیں۔

#### المحلى حضرت امام مين شائن كرس<sup>(90)</sup>اقعيت المحلى 106 كريسي واقعيد نمسبسر (G):

# حضسرت مسلم بن عقب کی گرفت اری وشہب ادب

صفرت ملم بن عقیل را این زیاد کو آپ را این کی موجود گئے۔ اس دوران اس کا بیٹا گھر آیا اور شک پڑنے پراس نے ابن زیاد کو آپ را این کی موجود گئے کے بارے پس آگاہ کر دیا۔ ابن زیاد نے محد بن اشعث کی سربراہی پس ستر جوانوں کا ایک دستہ روانہ کیا اور وہ اس گھر پر تملد آور ہوئے۔ آپ رڑ این کو جب معلوم ہوا تو اس ضعیفہ کو ابن زیاد کے انتقام سے بچانے کے لئے گھر سے باہر آئے گھر سے باہر آئے کے بعد آپ رڈ این کا محمد انتقام سے بچانے کے لئے گھر سے باہر آئے گھر سے باہر آئے کے بعد آپ رڈ این کا محمد بن اشعث نے بن اشعث اور اس کے لئے گر سے مقابلہ ہوا اور آپ رڈ این نے کہ بن اشعث نے بناہ کا وعدہ کیا اور آپ رڈ این نے اور اس کے لئے گر سے مقابلہ ہوا اور آپ رڈ این کے ابن زیاد کے پاس لے بناہ کا وعدہ کیا اور آپ رڈ این نے اور اس کے باس لے بناہ کا وعدہ کیا دائے ہوئے کہا کہ تم اپنا وعدہ یہ کہ اب تم میری ایک بات اشعث کو اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ تم اپنا وعدہ یہ کر سکے اب تم میری ایک بات مان کو اور میر سے بھائی حین ( ڈ این کے بعد ان کے دونوں معموم بچوں کو جہیں وہ اسپنا مسلم بن عقیل بڑائیڈ کی شہادت کے بعد ان کے دونوں معموم بچوں کو جہیں وہ اسپنا مسلم بن عقیل بڑائیڈ کی شہادت کے بعد ان کے دونوں معموم بچوں کو جہیں وہ اسپنا مسلم بن عقیل بڑائیڈ کی شہادت کے بعد ان کے دونوں معموم بچوں کو جہیں وہ اسپنا مسلم بن عقیل بڑائیڈ کی شہادت کے بعد ان کے دونوں معموم بچوں کو جہیں وہ اسپنا مسلم بن عقیل بڑائیڈ کی شہادت کے بان تھیم تھے انہیں بھی شہید کر دیا تھیا۔

واقعه نمسبه (ه): واقعه نمسبه (ه):

#### آ ہے۔ طالتین کی کوفے روانگی آ سیب طالتین کی کوفے روانگی

حضرت سيدنا امام حيان را النين كي وفد روائي كاعلم جب عريز ول رشة دارول كو جواتو انهول نے آپ را النين كو وفد والے سے رو كنے كى كوشس كى حضرت عبدالله بن زبير والنين نے كہا كہ كوفد والے اگر آپ را النين كو وہ يہال آكر النين خلافت كا اعلان كريں ۔ آپ را النين كي مدد كريں ۔ آپ را النين بيال ره كر اپنى خلافت كا اعلان كريں ۔ آپ را النين فلافت كو مايا كہ ميں مكم مكرمہ ميں خوان ريزی نہيں چاہتا ہے ماي ہيں تو پہلے وہ ملك شام پر قبضہ كريں ۔ فوہ آپ را النين كو نا تھ لوہ انہوں نے آپ را النين كے والد بزر كو اداور بھائى سے كيا تھا۔ كرنا چاہتے ہيں جو انہوں نے آپ را النين كے والد بزر كو اداور بھائى سے كيا تھا۔ آپ را النین نے اس عذر كو تكم مكرمہ ميں قيام كے بعد كوف كو اب روانہ ہوتے ۔ حضرت سيدنا امام حيين را النين نے مكم مكرمہ سے رصتی كے وقت فلائل كا خطہ دیا:

"موت اولادِ آدم عَلِينَهِ كے لئے لازم ہے اور يدمون كے لئے اور يامون كے لئے اور يامون كے لئے باعث زينت ہے جس طرح عورت كے كلے بين ہار جسمے اسب بزرگوں سے ملنے كا حوق ہے اور ياحوق حضرت يعقوب علينه كى طرح ہے جس طرح وہ حضرت يومف عَلياته سے ملنے علیاتها سے ملنے

#### والمام ين والما المين والموار العرب الموار ا

کے مثاق تھے۔ میرے لئے مقل تیاری گیا ہے جے میں دیکھول گااور اب بھی دیکھ رہا ہوں جنگ کے بھیر ئے جمعے چیر رہے بیل اور جھ سے اپنے شکم بھر رہے بیل ۔ جو بات لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے اس سے کوئی نہیں نج سکتا ہم اہل بیت بھی الله عزوجل کی رضا میں رانعی بیل اور اس آز مائش پر صبر کرنے والے بیل ۔ وہ یقینا تھیں اس کی جزاعطا فر ما ہے گا۔ حضور نبی والے بیل ۔ وہ یقینا تھیں اس کی جزاعطا فر ما ہے گا۔ حضور نبی کریم ہے گئے ہے ان کی آل دور نہیں ہو گی اور ہم جلد جنت میں ملنے والے بیل ۔ جو ہمارے گئے اپنی جان قربان کر سے گاوہ میں ۔ جو ہمارے گئے اپنی جان قربان کر سے گاوہ الیے نفس کو جی سے ملنے پر آمادہ کر جگا ہے۔"

حضرت سیدنا امام حمین بڑائیڈ کے کوفہ روائی کی خبر جب ابن زیاد کو پہنچی تو اس سنے جاسوی کا نظام سخت کر دیا اور حضرت سیدنا امام حمین بڑائیڈ سے ہمدردی رکھنے والوں کو قید اور مارنا شروع کر دیا سسرت سیدنا امام حمین بڑائیڈ کا قافلہ جب صفاح کے مقام پر پہنچا تو وہاں آپ بڑائیڈ کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فروزق سے ہوئی

حضرت سيدنا امام حين رائين بب تعلبه ينجي تو آپ رائين ني وانت دريافت سي ايک محرسوارکو آت ديکھا۔ آپ رائين ني اسے دوک کرکوف کے عالات دريافت کئے تو اس نے عرض کيا کہ ابن زياد کو کوف کا گورز مقرد کيا محيا اور اسس نے يزيد کے مخالفين پرکوف کی سرزيين کو تنگ کر ديا ہے۔ آپ رائين کے چپازاد بھائی حضرت مسلم بن عقبل رائين اور ان کے دونوں بيوں کو شہيد کر ديا محيا ہے۔ حضرت مسلم بن عقبل رائين بن عود و رائين کے مقرمقیم تھے انہيں بھی شہيد کر ديا محيا ہے۔ حضرت مسلم بن عقبل رائين کی عود و بھی سب شہيد کر ديا محيا ہے۔ حضرت مسلم بن عقبل رائين کے جتنے بھی عامی تھے و و بھی سب شہيد کر دينے محتے ہیں۔

#### والمامين المامين المام

حضرت سيدنا امام حمين والنفؤ في جب يه خبر ديگر لوگول كو سائى تو حضرت ملم بن عقيل والنفؤ كى صاجزادى حضرت حميده والنفؤ اجوكه اس قافله مين شامل تحييل و و رو بير س آپ والنفؤ في صاجزادى حضرت حميده والنفول سے بدله لے گاا ور انہيں جبنم واصل رو بير س آپ والنفؤ في ملم (والنفؤ في کے ذمه جو فرض تھا وہ انہول نے بخوبی نبھا دیا اب جو کچھ ہے وہ ہمارے ذمه ہے۔ پھر آپ والنفؤ في نے حضرت مسلم بن عقیل والنفؤ كى بوه اور دير بچول كو بھی تلى دى۔

جب حضرت سندنا امام حميان والنفيز زباله كے مقام پر بيني تو آپ والنفيز كو اللاع ملى كه عبدالله بن تقطيم والنفيز جو حضرت مسلم بن عقيل والنفيز كه بمراه تھے انہيں بھی شہيد كر ديا حميا ہے۔ ابن زياد نے كوفه كى جانب جانے والے تمام راستول كى ناكه بندى كروا دى اور اپنے جاسوس چھوڑ دئيے تاكه آپ والنفیز كى آمد كا بهتہ بل سكے۔ آپ والنفیز كو جب ابن زياد كے ان اقد امات كى اطلاع ہوئى تو آپ والنفیز نے اسے مشيت الني مجھ كر قبول كيا اور منزل به منزل سفر طے كرتے ہوئے كوف كى جانب سفر روال دوال ركھا۔

#### والكارى حضرت إمام يمن الأثنة كرم (90) أقعب المساكل كالمكالي

حضرت سیدنا امام حمین بڑائیڈ کی اس تقریر کوئن کرحرابن ریاتی اور اس کے لئکر نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ بڑائیڈ نے نماز کی امامت فرمائی اور حرابن ریاتی اور اس کے لئکر یول نے نماز اوائی نماز سے فراغت کے بعد آپ بڑائیڈ ابیع خیم میں تشریف لے گئے اور حرابن ریاتی کالشکر اپنے خیمول میں لوٹ گیا۔ پھر نماز عصر کا وقت ہوا اور اذاانِ عصر کے بعد حرابن ریاحی کے لئکر نے ایک مرتبہ پھر آپ بڑائیڈ کی امامت میں نماز عصر اوائی نماز کے بعد حسسرت سیدنا امام حمین بڑائیڈ نے ذیل کا خطبہ دیا:

"اے لوگو! اگرتمہیں اللہ کا کچھ خوت ہے تو پھر حق کو پہچانو کے بات اللہ کی خوشنو دی کے لئے ہے۔ آلِ رمول مضابح آلمالا کی نظام کی بدولت ان لوگوں سے زیادہ حقدار میں جو اپنے دعویٰ میں غلط بردلت ان لوگوں سے زیادہ حقدار میں جو اپنے دعویٰ میں غلط میں اور ظالم میں ۔ تم لوگوں نے اپنے خطوط اور قاصدوں کے ذریعے اپنا ارادہ ظاہر کیا اگر اس سب کے مخالف ہوتو پھسر میں لوٹ ما تا ہوں ۔"

حضرت سیدنا امام حین را انتیا کا خطبه من کرتر ابن ریاحی نے عرض کیا کہ مجھے ان خطوط کی بابت کچھ علم نہیں ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حین را انتیا نے کوفہ اور بصرہ کے عمائدین کے خطوط منگوا کر اسے دکھاتے۔ تر ابن ریاحی نے عرض کیا کہ میں ابن زیاد کے حکم پرکہ قافلہ والوں کو پکو کرمیرے سامنے لایا جائے اس کا پاسنہ ہوں۔ میرے نظر نے ابھی تک آپ را انتیا ہے کوئی زیادتی نہیں کی میری درخواست ہے کہ میرے نظر نے ابھی تک آپ را انتیا ہے کوئی زیادتی نہیں کی میری درخواست ہے کہ آپ را انتیا کہ انتیار کر لیس۔

حضرت سیدنا امام حیمن طالفظ نے اس راستے کی بابت در یافت میا تو حرابن ریای نے آپ طالفظ کو شام کے راستے پر وال دیا۔ چنانچہ حضرت سسیدنا امام حین بڑا تھے ہوں تا میں بڑا تھے کے خود کے تعادر وہاں سے کوفہ فرد یک تھا کی بجائے کے سور بڑا تھے ہوں اسے کوفہ فرد یک تھا کی بجائے کے سور بڑا تھے ہوں دیے جہاں سے کوفہ کا فاصلہ قدرے دور تھا۔ حضرت بیدنا امام حین بڑا تھے گایہ قافلہ سفر کرتا ہوا منزل درمنزل نینوا پہنچا۔ نینوا دریائے فرات کے کنارے آباد ہے۔ حضرت بیدنا امام حین بڑا تھے ہوں کیا گیا کہ وہ دریائے فرات سے قدرے دور کر بلا کے لق و دق صحرا میں قیام پذیر ہوں۔ چنا نچہ حضرت سیدنا امام حین بڑا تھے اور دیگر قافلے والے کر بلا کے میدان میں خیمہ زن ہوئے جہال دریائے فرات اور ان کے درمیان ایک پیاڑ مائل تھا۔

#### المحالي حنرت امام مين يُلتو كير (100) اقعيت المحالي (112 كي محلي) واقعيد نمسبير (40):

## حسر کے شکر کی آ مسد

عین دو پہر کے وقت حضرت امام حین را النے انے دیکھا کہ ایک لٹکر چلا آرہا

ہے' آپ مجھ گئے کہ یہ ابن زیاد کا کوئی لٹکر ہے۔ آپ رٹی ٹیڈ نے اپنے ماقعیول سے

کہا: بہتر یہ ہے کہ ہم پہاڑ کے دامن میں خمہ زن ہوں تا کہ ہمیں صرف ایک طرف
سے دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے۔ زبیر بن قیس نے کہا کہ آپ کی دائے بالکل درست
ہے' ہمارے قریب ہی بائیں جانب جبل ذی سم ہے ہم حبلدی سے اس کے دامن
میں پہنچ کر ڈیرے ڈال لیس ورنہ دشمن وہاں پہنچ گیا تو جوفائدہ ہم ماصل کرنا ہے ہے

میں وہ اسے ماصل ہو جائے گا۔ حضرت امام حین رٹی ٹیڈ نے موقع سے فائدہ اُٹھاتے
ہوئے اسپنے ماقعیوں کو جلد از جلد کو چ کرنے اور جبل ذی سم پر پہنچ کر ڈیر سے

ڈالنے کی ہدایت فرمائی چنانچ تھوڑی ہی دیر میں آپ کا قافلہ جبل ذی سم پہنچ گیا۔ جو
لٹکر آپ کو دکھائی دیا تھاوہ حربن بزیر تیمی کا تھا۔

ہزار موارول کا رمالہ لیے ہوئے ترائ جلتی دو پہر میں آپ کے مقب بل آ کر تھہرا۔ دیکھا اور آپ کے انسار عمامے باندھے ہو ہے ہیں۔ آپ نے فادمول کو حکم دیا کہ سب لوگوں کو پانی پلا کر ان کی بیاس بجھا دو۔ اور گھوڑوں کو بھی پانی پلا دو۔ فدام اٹھ کھڑے ہوئے۔ رمالہ کے مواروں کو پانی پلا پلا کر سراب کر دیا۔ پھر کا سے سے طشت بھر بھر کر گھوڑوں کے مامنے لے گئے۔ گھوڑا جب تین یا چاریا پانچ دفعہ پانی والكاركي حضرت إمام يمن علين علي الموار القريب المواركي القريب المواركي المو

میں منہ ڈال جکتا تھا تو ظرف کو بٹا کر دوسرے گھوڑے کو پانی پلاتے تھے اسی طرح سب گھوڑوں کو پانی پلایا۔ (تاریخ طبری جلد جہارم ۱۸۶)

حرکے بیابیوں نے کچھ دیر آ رام کیا یہاں تک کہ نماز ظہر سرکا وقت آیا۔
حضرت امام حین رفائٹ نے حجاج بن مسروف جعنی کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد
آپ ٹکر حرکے سامنے تشریف لائے اور حمد و شاکے بعد حراور اس کی فوج کو محف طب
ہوئے ارشاد فرمایا۔ اے لوگو! میں خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے ابنی
صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف اس وقت تک نہ میں آیا جب تک کہ
تمہارے خطوط میرے پاس نہیں آگئے کہ آپ ہماری طرف آئے۔ ہمارا کوئی امام
نہیں ہے شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہم لوگوں کو ہدایت پرجمع فرما دیے۔ اب
اگرتم لوگ اپنی بات پر قائم ہوتو میں آئی گیا ہوں اگرتم عہد و پیمان کرکے جمعے پورا
اطینان دلا دوتو میں تمہارے شہر چلوں اور اگرتم ایس نہیں کرتے اور میر اآنا تمہیں
ناگوار ہے تو میں جہال سے آیا ہوں و میں واپس چلا جاؤں۔



## حسرتی حیانت اری

ای اخناء میں ابن زیاد کا غلام سالم گھوڑا دوڑا تا ہوا میدان میں آئ بہنچا۔
تلوار بہرائی اور شہزاد تد دو عالم کو جنگ کے لئے للکارا۔ سیدہ کا لال اٹھا مگر حضرت بُرّ
نے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی آقا! غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا ستا۔ مظلوم کر بلا نے فرمایا کر ایہ تو ٹھیک ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اپنی جان گوائے۔ کر نے پھر عرض کی یا حمین جائے اپنی جان بیاری نہیں۔
ابنی جان گوائے۔ کر نے پھر عرض کی یا حمین جائے اور اگر دین و ایمان کی خاطریہ ایمان بیاری نہیں۔ ایمان بیارا ہے اور زندگی عزیز نہیں دین عزیز ہے اور اگر دین و ایمان کی خاطریہ جان جان جات ہے اور اگر دین و ایمان کی خاطریہ جان جات ہے اور اگر دین و ایمان کی خاطریہ جات ہے تو جاتے اور اگر دین و ایمان کی خاطریہ جات ہے تو جاتے اور اگر ناموس اہل بیت کی حفاظت کے لئے موت آتی ہے تو جاتے یا سیدی! دشمن جنگ کے لئے للکارار ہا ہے اجازت دیجے اب۔

یہ کن کرامام عالی مقام نے اجازت دے دی اور فرمایا نجز! جاؤ خدا تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے اور پہلے تو تمہارا نام نُزَ ہے اور جاؤ اب تم دوزخ کی آگ سے بہمی آزاد ہو جاؤ گے۔

یہ خوشخبری لے کرئز شوقی شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے نکلا اور عمرو بن سعد کو مخاطب کرکے فرمایا۔ اے دُنیا کے ذلیل انسان! اب میں وہ تُر نہیں ہوں جو اہلِ بیت کو گھیر کر یہال لایا تھا۔ بلکہ اب میں راوحق و صداقت میں قربان ہونے والا تحر ہول اور امام برحق کے قدموں والا تحر ہوں اور امام برحق کے قدموں

میں نثار ہونے والا کر جول اور جہنم کی آگ سے آزاد ہوجانے والا کر جول۔

کوفیوں کو مخاطب کر کے کہا اور اے بد فطرت کوفیوا تم نے نواسہ رسول علیہ ہے ہے۔ اور اے بد فطرت کوفیوا تم نے نواسہ رسول علیہ کیا اور جب وہ تھیا مذہبی پیٹوا بنانے کے لئے بلایا۔ اسپے دین کا امام سیم کیا اور جب وہ تمہاری قسمول پریقین کرکے آ گئے تو اب مجبور کرتے ہوکہ وہ ایک فاسق و فاجر کو اپنا مذہبی پیٹوا سلیم کرلیں اب ان کو کہتے ہوکہ وہ ایک عیاش و ایک عیاش و برقماش کو مان لیں اور اب ان کو تنگ کرتے ہوکہ وہ ایک عیاش و برقماش کو ماک میں مان لیں وال کے گھر کا ہے دین ان کے گھر کا ہے۔ برقماش کو حامم مان لیں والا نکہ مذہب ان کے گھر کا ہے دین ان کے گھر کا ہے۔

برمان و فاسم مان میں بھال مدہ مہ بعب ان سے سرہ ہے دیں اس سے سرہ ہے۔

خبر دار! اب بھی دقت ہے آنھیں کھولو اور امام حیین کے جبرے پر حن مصطفی ہے ہے ہے۔

مصطفی ہے ہے ہے ہیں کے جلوے دیکھو۔ حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو آگے بڑھو اور اس حق کے امام کے دامن کو پکولو۔ خدا تمہیں معاف کر دے گا وگرنہ دوزخ کے اس حق کے دامن کو پکولو۔ خدا تمہیں معاف کر دے گا وگرنہ دوزخ کے

کئے تیار ہو جاؤ۔

اس حقیقت افروز تقریر نے عمرو بن سعد اور کوفیوں کے دل ہلا دیئے کئی کو جواب دینے کئی کو جواب دینے کئی کو وہ تو جھوٹے تھے، بے وفا تھے اور د فا باز تھے لیکن عمرو بن سعد پکارا۔ ساتھوا دیکھتے کیا ہوا کھواور نمک ترام کا منہ بند کر دو۔ چنا نچے سالم آگے بڑھا اور بھر ایک تیر سرسرا تا ہوا کڑ کے کانوں کے قریب سے گزرگیا۔ کر جوش میں آگیا اور لکارا کہ او ابن زیاد کے فلام میرا اور تیرا کوئی مقابلہ نبیل تو ابن زیاد کا فلام ہے اور میری مال نے میرا نام کر (آزاد) رکھا ہے اور میں بہلے بھی و نیا کے فم وفکر سے آزاد تھا اور اب تو فاطمہ خاتھیا کے لال نے جمعے جہنم کی آزاد کر دیا ہے۔ تو ابن زیاد کا غلام ہے اور ین سعد کا غلام ہوں اور امام حین کا غلام ہوں اور امام حین کا غلام ہوں اور امام حین کا غلام ہوں ، جااور عیں آزاد کرویا ہوں میں سعد سے کہد دے کہ وہ خود مقابلے میں آئے اور میری

#### والمام من المام من ال

تلوار کی کاٹ دیکھے۔ دشمن نے آواز دی یہ ٹھیک ہے کہ میں غلام ہوں مگر بہادر ہوں آگے آاورمیری شمشیر کے جوہر دیکھے۔

ئز نے جوش میں آ کر گھوڑا آگے بڑھایا اور ہوا کی طرح سالم کے سر پر بہنچا تلوار بحلی کی طرح چمکی اور پھر سالم کی لاش زمین پر تؤسینے لگی۔عمرو بن سعد اس ناکامی کو دیکھ کر یکار اُٹھا کہ اے یزید اور ابن زیاد کے نمک خواروتم میں سے کون بہادر ہے جوئز کو قل کرے اور یزید کے دربار سے سونے اور جاندی کے خزانے حاصل کرے۔اس لانچ نے حصین بن نمیر کو اندھا کر دیااوروہ بڑے تکبر اورغرورسے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا لیکن وہ ابھی تنصلنے بھی نہ پایا تھا کہ تر نے اس کے بھی دو محوے کر دینے اور پھر شوق شہادت میں خود ہی یزیدی نظر میں تھس گیا کہ تحسی طرح عمرو بن سعد کو قتل کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دول پزیدی لٹکر میں بل بل پل مج گئی اور خز کے ایک ایک تملے سے کئی کئی پزیدی گرتے تھے اور پھر وتمنول نے یکیار گی مل کر مملا کیا تیرول کی بارش اور تلوارول کی بوچھاڑ سے خز زخمول یر زخم کھا رہا تھا۔مگر لڑتا جا رہا تھا۔ آخر ہے ہوش ہو کر گر پڑا۔عمرو بن سعد یکاراحیین مِنْ لَهُمُوا البِينِ سِنِهَ عَلام كِي لاش لے جاؤ۔حضرت حمين مِنْ النَّهُ حُرّ كے پاس كُمّ اور فرمايا مرحبا الحرّ نے آ پھیں کھولیں اور پھر آخری بار اسپنے آقا کو دیکھا اور قدموں میں جان وے دی۔ وما توفیقی الابالله

# المنظر المام من المنظر من المنظر المن المنظر المنظ

### يزيدي سالارول كالبينت رابدلت

یزیدی کشکر نے جب حضرت سیدنا امام حمیس و کالیٹیڈ کا خطبہ سنا تو ان میں سے بیشتر لوگ جو شامی تھے وہ میدانِ جنگ چھوڑ کروا پس جانے لگے اور کوفسیوں کی بھی بڑی تعداد گریدو زاری کرتی ہوئی میدانِ جنگ سے واپس لوٹ تھی یہختری بن ربیعہ، شیث بن ربعی اور شمر ذی الجوش نے جب دیکھا کہ آپ و کالٹیڈ کے خطاب نے ان کے ساتھیوں کے اذبان و قلوب پر اڑ کیا ہے تو انہوں نے بینترا بدلا اور آپ و کالٹیڈ سے کہا۔

"ہم آپ رہائن کو عبیدائلہ بن زیاد کے پاس نے جاتے ہیں اور وہ آپ رہائن کے معاملہ میں فیصلہ کر ۔۔۔ گااور اگر آپ رہائن کے معاملہ میں فیصلہ کر ۔۔۔ گااور اگر آپ رہائن کی موجودگی میں یزید کی بیعت کر لی تو ہم آپ رہائن کا ماتھ دیں گے۔''

(روضة الشهداء جلد دوم صفحه ۲۲۷ تا ۲۲۷)

# المرام المين التورير (00) اقعيت المرام المين التورير (00) القعيب المرام المين التورير (00) التورير (00)

## آ خسری اورخونی قسیام

ال چئیل ریگتانی میدان میں قافلدالی بیت نبوت اور ان کے اصحاب که روکنا تھا کہ پھرسیدنا امام حیین رائیٹی نے فرمایا اچھا ہم بیبال ہی رک جاتے ہیں اتنا تو بتاؤ کہ اس ہولناک میدان کا کیا نام ہے۔ جواب دیا گیااس جگہ کو کر بلا کہتے ہیں یعنی معیمتول اور تکلیفول والا میدان یا جگہ۔ سیدنا امام عالی مقام رائیٹی نے فرمایا "اے میرے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس کرب و بلا سے۔ سیدنا امام عالی مقام رائیٹی یہ کہہ کر اپنے احباب اور فاندان کو حکم فرمایا ہی وہ ہماری جگہ ہے جہال ہم نے لنگر دیا ہے اور ہمارے خون بہائے جانے ہیں اور بھی ہماری قرول کے حل ہیں اور بھی ہماری قرول کے حل ہیں اور بھی وہ مقام ہے۔ سے حل میں اور بھی ہماری قرول کے حل ہیں اور بھی ہماری قرول کے حل ہیں اور بھی ہماری قرول کے حل ہیں اور بھی وہ مقام ہے۔ سے حتی ہیں اور بھی ہماری قرول کے حل ہیں اور بھی ہماری قبر دی ہے۔ "

یبال خیم نصیب کر لیے گئے اور آلِ رمول کے بڑوں اور چھوٹوں نے اپنی قیام گاہ کر لی اور رفقاء و احباب حمینی نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا لئے۔ حراب ریاتی سے جب ان کو یبال ٹھہرالیا اور آگے نہ جانے دیا تو بھراس کی اطلاع عبید الله ابن زیاد اور سپر سالار فوج عمرو ابن سعد کو کر دی گئی کہ ہم نے نواسہ رمول اور ان کے خاندان اور احباب کو اس جگہ پر گھیرلیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آگے چلنے دولیکن ہم نے ان کونہیں جانے دیا۔

# آسب طالتنا كاخطىب مسيدان كربلا ميس

مطابق اکتوبر مجرم الحرام کی دوسری تاریخ ۳۱ ہجری کو سیدنا امام حیین رہائیڈ نے میدان کر بلا میں خیمے نصب فرمانے کے بعد سب سے پہلے اسپے اہل ہیت و رفقاء واحباب کو جوخطبہ اور میسحتیں فرمائیں اس کامضمون کچھ اس طرح سے تھا۔

سب سے پہلے آپ نے اپنی اولاد اور بھائیوں اور تمام الی بیت کو جمع کیا اور کچھ دیر تک ان کی طرف دیکھتے رہے اور رو پڑے اور بارگاہِ خداوندی میں بول عرض کیا ۔'اے اللہ! ہم تیرے بی کی عمرت میں اور ہم کو زبردسی آقا جد نامدار علیہ اور ہم کو زبردسی آقا جد نامدار علیہ اور ہم کیا گیا ہے تم ہمارے تی کو پورا علیہ اور خرم سے دور کیا گیا اور ہم پرظلم وستم کیا گیا ہے تو ہمارے تی کو پورا فرما اور ظالموں پر فتح ونصرت عطا فرما ۔ عام لوگ دنیا کے بندے میں اور انہوں نے فرما اور ظالموں پر فتح ونصرت عطا فرما ۔ عام لوگ دنیا کے بندے میں اور انہوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے اور وہ دین میں ظاہری طور پر اس وقت تک رہتے میں دین عب تک رہتے میں دین مالی طالت بہتر رہتی ہے لیکن جب کئی آز ماش کا وقت آتا ہے تو دیندار بہت کم لوگ ثابت ہوتے میں ۔'

"اس کے بعد اآپ نے اسپے ہم ایُول کو مخاطب کر بدتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ کو اس کی خاص نصیحت کرتا ہوں کہ جب ہم پرمصیبت اور تکلیف اور موت یعنی

#### والما المين والتوكير من المعنى الما المين والتوكير المواور العب المراحي المعنى المعنى

شہادت آئے تو میری مصیبت اور مفارقت پر صبر کرنا اور جب میں مارا جاؤل تو خبر دار اسپنے رخمارول پر طما نے نہ مارنا اور اسپنے چیرول کو نہ نو چنا اور اسپنے بالول کو نہ نو چنا اور اسپنے کیڑے نہ مارنا اور واویلا کی صدائیں بلند نہ کرنا۔ اور اسے میری بہن زینب تم فاطمة زہرا بنا نہ نا کی شہزادی ہو اور جیسا انہول نے رسول اللہ میری بھی اسی طرح صبر کرنا میری مصیبت پر۔''

سیدنا امام حین رہائیڈ کے اس خطبہ کا مقصد ہی تھا کہ ہمارے مصائب اور شہادت کے بعد ماتم نہ کرنا کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ اور ربول اللہ ہے ہے ہی تھا کہ سریحاً فلات ورزی اور صبر کے منافی ہے مگر جب کوئی افناد کسی پر آن پڑتی ہے تو اس کا مال وہ ہی جاتنا ہے اور ضبط کرنا اس کے لئے مشکل ہوجا تا ہے۔



# ملاقب مابین امام سین طلطهٔ اور معسرو بن سعب د

سیدناامام حیین را النین نے جب عمرو بن سعد کی طرف سے مکل فاموشی دیکھی تو آپ نے جان لیا کہ یزیدی حکومت کے ناپاک احکامات جومیرے متعلق کئے گئے بن اس پر یہ تفکر میں پڑا ہوا ہے آپ نے خود اس کو پیغام بھیجا کہ آج رات مجھے ملو تاکہ میں تم سے کچھو ضروری باتیں کرول اس نے کہلا بھیجا کہ میں فلال علیمدہ مقام پر آپ سے ملاقات کرول گا امام حیین را النین جب اس سے ملنے کے لئے گئے تو شہزادہ علی اکبر را النین اور سیدنا ابوانفنل العباس را النین کو بھی اپنے ہمراہ لے گئے اور ادھر عمرو ابن سعد اپنا بینا حفص اور ایک فاص غلام کو ہمراہ لے گیا۔ امام عالی مقام را النین کے اور خود اس کو ملنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ دشمن کو کسی بات کا کہیں وہ سراغ نمل سکے جس سے اس کو ملنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ دشمن کو کسی بات کا کہیں وہ سراغ نمل سکے جس سے وہ خود کو بارگاؤ خداوندی میں عذر کر کے بچا سکے اور یہ حکیمانہ قدم تھا۔

دوران ملاقات امام حیین رای اور عمر و بن سعد کے درمیان گفتگو ہوتی رہی اور موجودہ صور تحال پر کئی امور زیر بحث آئے اور سلسلہ کلام بڑھتا محیا۔ بہاں تک کہ آپس میں مجھ خاص باتیں بھی ہوئیں جن کا حاصل یہ ہے۔

#### والمرات امام ين المان المان المام ين المان المام ين المان ال

دوران گفتگو امام حیین خلافیہ نے فرمایا" کیا تو اس خدا سے نہیں ڈرتا جس کی بارگاہ میں عاضر ہونا ہے تو مجھ سے جنگ کرتا ہے حالانکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کس کا فرزند ہوں اس قوم کو چھوڑ اور میرا ساتھ دے کہ یہ بات خدا کی خوشنو دی کے زیادہ نزدیک ہے۔''

اس کے جواب میں عمرو بن سعد نے کہا مجھے خوت ہے کہ میرا گھر و حادیا جائے گا۔ امام حین را گھر نے مایا اگر ان لوگوں نے تمہارا گھر و حایا تو میں تمہیں گھر بنا دول گا۔ عمرو بن سعد نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ میری جائیداد خبط کر لی جائے گی۔ امام حین را گئی نے نے فرمایا میں اسپنے مال سے تیری موجودہ جائیداد سے بہتر جائیداد تجھے کے کہ دول گا۔ عمرو بن سعد نے کہا میر سے الل وعیال میں مجھے ان کی ہاکت کا بھی ور سے اس کے بعد ابن سعد خاموش ہوگیا اور امام حین را گئی اللہ کہ کو اور فرمایا تجھے کیا ہوگیا اللہ تجھے نہ بخشے گا اور توقع ہے کہ تو اب زیادہ دیر تک عراق کی گئدم فرمایا تجھے کیا ہوگیا اللہ تجھے نہ بخشے گا اور توقع ہے کہ تو اب زیادہ دیر تک عراق کی گئدم نہیں تھا سکے گا عمرو ابن سعد نے بطور تسخ یہ کہا اچھا گئدم نہ ملی تو جو کھا کر گزارہ کرلیں نہیں تھا سکے گا عمرو ابن سعد نے بطور تسخ یہ کہا اچھا گئدم نہ کی تو بی بائیں لیکن بعض لوگوں نے اس مابین گھڑ کو کو قیاس آرائیوں سے بیان کو دیا گیا ہے جو الحیات فرماتے میں 'الوگوں نے اس مابین گھڑ کو کو قیاس آرائیوں سے بیان کیا ہے جو الحیات فرماتے میں 'الوگوں نے اس مابین گھڑ کو کو قیاس آرائیوں سے بیان کیا ہے جو کہ حرو ہیان کر دیا گیا ہے ۔ "



### بن رشس آ سب

پریٹان کن صورت مال جو دو عرم سے جاری تھی اب وہ ساتویں عرم کو اس نج پہائی کہ دریائے فرات کا پانی جس کو پانچ یوم تک تو پہلے بی بڑی د شواری کے ساتھ اس ہے آب و گیا اور چیئیل میدان میں دریائے فرات سے خاندان نبوت پانی استعمال کرتے رہے اور پیتے بھی رہے لیکن اب ساتویں محرم کو مکل طور پر خاندان نبوت کو پانی کی بندش کو عملی شکل دی جارہی ہے یزیدی فوج کے سربراہ نے عمرو بن محدکوسینکروں کی تعداد پر مشمل فوجی دست دیا کہ تم دریائے فرات برسب کو متعین کر دو استی دورتک پہرہ لگاؤ کہ قافلہ مینی میں سے کوئی ایک بھی کسی حصہ سے بھی پانی نہ اور اتنی دورتک پہرہ لگاؤ کہ قافلہ مینی میں سے کوئی ایک بھی کسی حصہ سے بھی پانی نہ سے سکے ب

ذرا سوچیئے کہ بندش آب کے بعد قافلہ حینی پر کیا گزری جو گئے۔ جب کہ زمین اگر رہی جو اور آسمان آگ برسارہا جو اور کوئی محرا سیاد بادل کا نظر نہ آرہا ہو ایسے چٹیل ریمتانی تیتے ہوئے میدان میں جب پانی تک بند کر دیا جائے تو اس کا اندازہ لگانامشکل نہ ہوگا کہ فاندان نبوت کا کیا عال ہوا ہوگا بوجہ شدت پیاس العطش العطش کی صدائیں باند ہو رہی تھیں اور ساقی کوٹر کے فاندان کے دلارے آج ایک قطرہ آب کو ترس گئے ہوں گے۔

# المحال من المام من المام من المام من المام من المواد المام من المواد ال

# حصول آ سب کے لیے کوئی کوشش کارگرینہ ہوئی

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت جب بڑھ گئ تو سیدنا امام عالی مقام بڑائیڈ کے رفقاو احباب میں سے ایک شخص بریدین خطیر ہمدانی نے سیدنا امام عالی مقام بڑائیڈ سے اجازت طلب کی کہ اس بندش آب اور خاندان نبوت کی العطش کی صداؤل کے بیش نظر مجھے یزیدی فوج کے سر براہ عمرو بن سعد سے بات کرنے دیں جہانچ پرید بن حضیر ہمدانی اجازت لے کرعمرو بن سعد کے پاس گئے تو اس سے کوئی سلام وغیرہ مذہبااس نے کہا اے ہمدانی کیا میں معلمان نہیں ہول جوتم نے مجھے سلام وغیرہ مذہبااس نے کہا کیا تم معلمان نہیں ہول جوتم نے مجھے سلام کھی نہیں کیا ہمدانی نے کہا کیا تم معلمان ہو جو کہ رسول اللہ مطرقی عزت کے قبل کی نہیں کیا ہمدانی نے کہا کیا تم معلمان ہو جو کہ رسول اللہ مطرقی عزت کے قبل کرنے کا ادادہ درکھتے ہو عمرو بن سعد نے اس بات کا کچھ جواب مددیا ہو ان کے کہا۔"دریائے فرات کا پانی وحوش و طیور پی رہے بیں لین حین ابن علی اور ان کے کہا گی اور ان کے بواب میں عمرو کہا گی اور ان کے بواب میں عمرو کہا گی اور کیا ہو جو کہ بازگاہ امام حین بڑائیؤ میں کروں کیا مجمعے عبیدائذ ابن نیاد نے اس کام پر مامور کیا ہے ۔"ہمدانی کو یقین ہوگیا کہ اس پر اس بات کا قلعا نیاد نے اس کام پر مامور کیا ہے۔"ہمدانی کو یقین ہوگیا کہ اس پر اس بات کا قلعا نیاد نے اس کام پر مامور کیا ہے۔"ہمدانی کو یقین ہوگیا کہ اس پر اس بات کا قلعا نے کھوا تر نہیں لہذا وہ مایوس ہو کر بارگاہ امام حیدن بڑائیؤ میں واپس آئے گئے۔

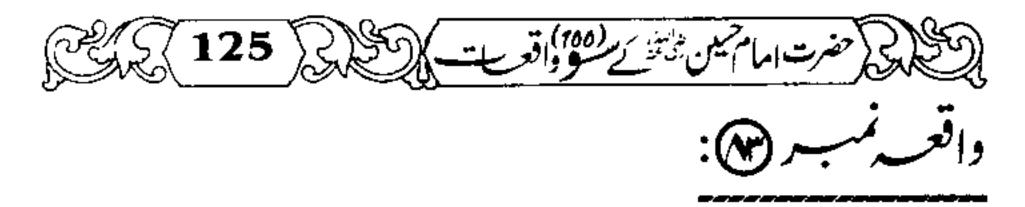

### امام زين العسابدين طالنين كو وصيت

حضرت سیدنا امام حمین وٹائٹٹ بیبیوں کونصیحت کرنے کے بعد اسپنے فرزند حضرت سیدنا علی بن الحبین ٹاٹٹٹنا کے باس گئے اورانہیں آغوش میں لے کر بوسہ لیا اور فرمایا۔

"تم جب مدینه منوره پینچوتو میرے دوستول کو میراسلام کہنا اور جب بھی کہنا کہ میرے باپ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی اور جب بھی تمہیں کوئی دکھ یا تکلیف کی بنچے تو تم میرے اس دکھ اور تکلیف کو یاد کرنا اور جب دیکھو کہنی کی گردن ناحق کائی گئی ہے تو تم مجھے یاد کر لینا اور جب بھی ٹھنڈ اپانی پیوتو میری پیاس اور اس جگہ کی تیش کو یاد کر لینا یا

(روضة الشهداء جلد دوم صفحه ١٢٧٣ تا ٢٤٥١)



#### شهادت

۱۰ محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا حضرت سیدنا امام حیین بڑائیڈ نے سے بھی صفیں درست کیں۔ آپ بڑائیڈ کے ساتھ صرف بتیں سوار اور چالیس پیادے تھے۔ جب دونول شکر آمنے سامنے کھڑ ۔۔۔ ہو گئے اسس وقت آپ بڑائیڈ نے ذیل کی تقریر کی:

الومو جلدی نہ کرو پہلے میری بات کن لو مجھ پرتمہیں بمحانے کا جو حق ہو ہدی کن لو حق ہوں ہوں ہوں ہوں کے وہ بھی کن لو اگر تم میرا عذر قبول کرلو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے استہائی خوش نصیب انسان ہو گئے لیکن تم اس کے لئے تسیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی سب مل کرمیر سے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو بر تاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ بڑا کارباز ہے وی اپنے نیک بندول کو ہدایت دیتا ہے تم لوگ میر سے حسب نب پرخور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہول؟ پھر اپنے گریانوں میں منہ کراو اور ایسے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میراقل اور میری تو بین ذیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چیا زیب ویتی ہوں؟ جنہوں نے اللہ عروبال کے چیا زاد ہمائی کابیٹا نہیں ہوں؟ جنہوں نے اللہ عروبال کے جیا زاد ہمائی کابیٹا نہیں ہوں؟ جنہوں نے اللہ عروبال کے حسکم پر

#### والكالى المرت امام يمن فائت كر المورا العرب المورا المور

سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ کیا مید الشہداء حضرت میدنا امیر حمزہ زائنڈ میرے والد کے چپا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار زائنڈ میرے چپا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے معلق رسول اللہ شیئر کیا ہے وال یاد نہیں کہ رہا ہوں گے؟ اگر میں سے کہر رہا ہوں گے؟ اگر میں سے کہر رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ تمہیں نگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہئے۔"

جمل وقت حضرت سندنا امام حمين رئائني خطاب فرمار ہے تھے اس وقت آپ رئائنی ایک اونٹنی پرسوار تھے۔قرآن مجید آپ رٹائنی کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے سی بھی قسم کا خوت یا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس دوران ابن سعد کے شکری آپ رٹائنی کی جانب بڑھے تو آپ رٹائنی نے اپنے دونول ہاتھ اٹھائے اور بارگاہِ رب العزت میں یول دعا فرد ان

فرمانی:

"یاالله! میں نے ہرمصیبت میں تجھ پر ہی بھروسا کیا ہے اور ہر سختی میں تو ہی میری پشت بسناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھ ہی سے مانگا ہے اورتو نے ہی ہمیشہ میری دست گیری کی ہے۔ تو ہی ہرنعمت کا مالک ہے تو ہی احمان کرنے والا تھا آج بھی میں تجھ ہی سے التجا کرتا ہوں۔"

پھرآپ ران کی طرف سے کوئی ہواب نہ آیا۔ پھسرآ ہے جائے تا ہم جمعے کی جرم میں قبل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھسرآ ہے۔ رائی ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھسرآ ہے۔ رائی سے کہ کیا تم نے اس مردادوں کے نام لے لے کرفر مایا جنہوں نے آپ رائی نے کو خط لکھے تھے کہ کیا تم نے مجمعے خطوط نہیں لکھے۔ آپ مجمعے خطوط نہیں لکھے۔ آپ مجمعے خطوط نہیں لکھے۔ آپ رائی نے فرمایا کہ اگرتم مجمعے پرند نہیں کرتے ہوتو میں واپس چلا جاتا ہوں مجمعے جانے

### والمام مين الأنوار العرب المواراة مين المام مين الأنوار المام مين المام مي

دو ۔ ان سر دارول نے جواب دیا آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔

حضرت سيدنا امام حيمن رظائين نے كہد ديا كديمل جيتے جى ہر گرخود كو تمہارے حوالے نہيں كروں كار صرف ايك تربى ايسا شخص تھا جس كے دل پر آپ رظائين كى باتوں كا اثر ہوا۔ اس نے آپ رظائین كو حجاز كا راسة اختيار كرنے سے روكا تھا اور اس وقت وہ اپنى اس حركت پر نادم تھا كہ مين نے آپ رظائین كو ان ظالموں كے حوالے كر ديا۔ اس ذہنى مشكل كى كيفيت ميں اس نے ابن سعد سے پوچھا كہ كيا تہسيں ان كى ديا۔ اس خور وں ميں سے كوئى بھى منظور نہيں ہے؟ ابن سعد نے جواب ديا كہ اگر ميرا كيمار ہوتا تو ميں فوراً منظور كرليتا مگر اب ميں بے بس ہول۔

یہ جواب من کرحریزیدی فوج سے علیحدہ ہوگیا اور حضرت سسیدنا امام حمین طالغیٰ کے کشکر سے جا ملا اور حضرت سیدنا امام حمین طالغیٰ سے اپنے گذشتہ فعل کی معافی مانگی اور عض کیا کہ مجھے معلوم مذتھا کہ یہ آپ طالغیٰ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے میں ۔اب میں آپ طالغیٰ کے لئے اپنی جان بھی نجھاور کرنے کو تیار ہول۔

اس زمانے میں جنگ کے قواعد وضوابط کے مطابق ابتداء میں ایک ایک اور پھر دو دو کر کے جنگو میدان میں اترتے رہے۔ اس لڑائی میں حضرت سیدنا امام حمین بڑائی کا بلڑا بھاری رہا اور یزیدی فوج کو کافی جائی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کلی جنگ کا حکم دے دیا۔ حضرت سیدنا امام حمین بڑائی اور ان کے جائاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔ یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔ یزیدی فوج کا نشانہ حضرت سیدنا امام حمین بڑائی ہے اور وہ باربار ان پر حملہ آور ہوتے مگر ہر مرتبہ بیا ہونے یہ مجبور ہر جاتے۔ اس دوران شمر جوکہ یزیدی نشکر کی کمان کر دہا تھا اس مرتبہ بیا ہونے یہ مجبور ہر جاتے۔ اس دوران شمر جوکہ یزیدی نشکر کی کمان کر دہا تھا اس نے تیرانداز بلائے اور حضرت سیدنا امام حمین بڑائی اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیتے۔ آپ بڑائی اور جانثاروں کے گھوڑے شدید زخی ہو گئے۔ حرکا گھوڑا بھی شروع کر دیتے۔ آپ بڑائی اور جانثاروں کے گھوڑے شدید زخی ہو گئے۔ حرکا گھوڑا بھی

زحمی بوامگراس نے پیدل لؤنا شروع کر دیااہ ربالا خرجام شہادت نوش فرمایا۔
دو پہر تک گیمسان کی لڑائی ہوتی رہی مگریزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کرسکی
کیونکہ جغرت سیدنا امام حیلن جہتن کے اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن
صرف ایک رخ سے بی حملہ کرسکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حسکم دیا کہ ان کے
خیموں کو آگ انگا دی جائے ۔ حضس مت سیدنا امام حیمن بڑا تھا نے اس کی یہ تدبیر بھی
ناکام بنا دی اور خیموں کے بیچھے چاریا نج آدمیوں کو اس طرح جیبیا دیا کہ جو بھی خیموں کو
آگ اگا نے کے لئے آتا اسے مار دیا جاتا تھا۔

حضرت سیدنا امام حیمن طالغیز کے جاشار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جاشاراس خونریز لڑائی میں شہید ہو کیکے تھے ظہسسر کی نمساز کا وقت ہوا تو آپ بڑاؤن نے خرار کی نماز کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی مگریزیدی شکر نے آپ بڑاؤن کی بات کو مائے سے انکار کر دیا۔ آپ بڑاؤنڈ کے جاشاروں نے تلواروں کی زد میں نماز ظہر ادا کی نماز خربر کے بعد آپ بڑاؤنڈ اپنے نصے بچامی اصغر بڑاؤنڈ کو لے کر خیمہ سے باہر آئے جس کی زبان پائی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہور ہی تھی ۔ اسس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے طبق میں اتر گیا اور یول علی اصغر بڑاؤنڈ نے جام شباد ت نوش فرمایا۔

حضرت سیدنا امام حین دالینی کے تمام جا ٹارایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے بلے گئے مگر آپ دالینی نے پھر بھی ابنی ہمت کو یکجار کھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں بزید یول کو جہنم واصل کرنے لگے۔ اس دوران شمسر نے اپنے میازوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ اس دوران شمسر نے اپنے بازوں کو حکم دیا اور آپ دالینی برسات شروع ہوگئی۔ آپ دالینی کا گھوڑا رخمی ہوگئی۔ آپ دالینی کا گھوڑا رخمی ہوگئی۔ آپ دالینی کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ دالینی کو جہنم مبارک دخمول سے چور چور تھے۔ اس دوران آپ دالینی کے بائیں آپ دالینی کے بائیں

#### والكاري حضرت امام مين شائين كرامون العرب المواد ال

بازو پر تلوار کا کاری ضرب لگا اور آپ رشائی کا بازوکٹ کرجسم مبارک سے علیمدہ ہوگیا۔

اس دوران متان بن انس نے نیز ہے کا وار کیا اور آپ رشائی زمین پر گر پڑے۔

منان نے آپ رشائی کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا مگر اس کی ہمت مذیر کی۔ پھر

خولی بن یزید نے آگے بڑھ کر آپ رشائی کا سر مبارک تن سے جدا کردیا۔ آپ رشائی کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر دھاوا بول دیا اور خاندان رسالت مآب ہے بیا کی بیٹیوں کو عرقوں کا تار تارکرنا شروع کر دیا۔ ان کی حیاد میں اتار کی گئیں اور جگر گوشہ رمول مضائی خضرت سیدنا امام حیمن رشائی کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا۔

حضرت سیدنا امام حین و النین کے سر مبارک کو اتار نے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے بھی سر کاٹ دینے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بے گوروکفن چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حین و النین کے سر مبارک کوخولی بن یزید نیزے پر حب ٹرھا کر ایسے نشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم مین پینین کی ان باعصمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنالیا گیا۔ اس معرکہ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین و العابدین

حضرت سیدنا امام حمین طالنی اور ان کے رفقاء کویزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں سنے جونز دیک ہی آباد تھے آ کر دفتایا اور ان کی نمسازِ جنازہ ادا کی۔

### واقعه نمسبر (۱۳۵۰): واقعه نمسبر (۱۳۵۰):

# أسب طالمنه كاسسرمب ارك

خولی بن بزید نے حضرت سیدنا امام حیین و گانین کاسر ایک نیزہ پر چردھایا اورایک فوجی دستہ کے ہمراہ کوفہ پہنچا تو شام ہوپ کی تھی۔شام ہوجانے کی و جہ سے اسے محورز ہاؤس میں داخلہ کی اجازت نہ کی۔ اس نے اسپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اورخود بھی حضرت سیدنا امام حیین و گانٹو کا سر لے کروہ اپنے گھر حب اگیا۔ اس کی بیوی نے اسے برا بھلا کہا کیونکہ وہ المل بیت سے پچی مجت کمتی تھی۔ اس نے خولی بن بزید سے علیحدگ کا مطالبہ کیا۔خولی بن بزید نے اسے ابن زیاد سے حاصل ہونے والے انعام و اکرام کالالجے دیا لیکن اس نے کئی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ رات بھر وہ حضرت سیدنا امام حیین و گانٹیز کے غم میں آنو بہاتی رہی اور طوع سے کے وقت گھر سے خلی گئی اور پھر جسی لوٹ کرنے آئی۔

اگلے روز حضرت سیدنا امام حیین طاقیہ کا سرکوفہ کے گورز ابن زیاد کے دربار
میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگول کو جمع کیا۔ حضرت سیدنا امام حیبن طاقیہ کا سراس
کے سامنے رکھا تھا اور وہ ایک چیزی سے آپ طاقیہ کے دہمن مبارک کو چھونے اگا
وہاں حضرت زید بن ارقم طاقیہ موجود تھے الن سیر داشت نہ ہوسکا اور وہ کھڑے ہو
کرفرمانے لگے کہ چیزی ٹو ان پاکے ہونؤل کے اوید سے بٹا فقیم ہے اس خداکی
جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں کہ میں نے حضور نبی کریم میں ہوان بول

المام مين المام

پر بوسہ کرتے دیکھا ہے۔ پیمروہ غم کی شدت سے رویڈے۔

ابن زیاد نے جب حضرت زید بن ارقم طیالیت کی بات سنی تو کہا کہ اگر تم بوائیت نے نہ ہوئے ہوئے کے اور مایا کہ بوڑے نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم برائیت نے فرمایا کہ اے بدبخت! تو نے تو حضور نبی کریم میلیت کے حب گرگوشہ کا خیال نہ کیا تو ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ یہ فرما کر آپ بڑائیٹ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے حضرت بیدہ فاطمہ الزہرا برائیٹن کی صاحبزاد سے کو شہید کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپناامیر تسلیم کیا یہ تمہارے اچھول کو قتل کر دے گا اور برول کو زندہ چھوڑ دے گا۔

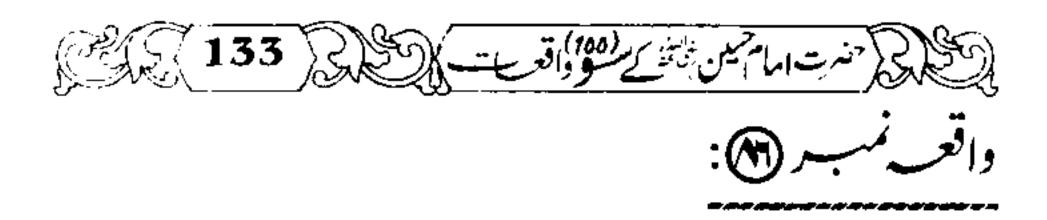

# سبیدنا امام زین العب ابدین طالعین اور ابن زیاد کامکالمسه

روایات میں آتا ہے کہ جمل وقت اسپران کر بلاکو ابن زیاد کے سامنے پیش کہا گا تا ہے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے حضرت سیدنا امام زین العابدین طالعیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا کہتم کون ہوا؟ آپ جاہیٰ نے فرمایا کہ میں علی ابن حیین (جن اُنٹیز) ہواں۔

ابن زیاد نے کہا کہ مسلی ابن حین ( بنی کیئے) تو کر بلا میں مارے گئے۔ آپ دی نی نیڈ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے اور میرا نام بھی مسلی ابن حیین ( جرائی م جاور میرے بھائی کو شہید کیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے ہم نے ہسیں اللہ نے مارا ہے۔

حضرت سیدنا امام زین العابدین والنوز نے جواب میں اللہ عروبل کا فرمان سنادیا کہ بے شکرت سیدنا امام زین العابدین والنوز کے جواب میں اللہ عروبل کا فرمان سنادیا کہ بے شک اللہ بی مانوں کو قبض کرنے والا ہے اور اللہ کے حسکم کے بغیر کوئی دوسر انفس ان کی موت کے وقت نہیں مارتا۔

ابن زیاد نے کہا کہ میں جیران ہوں کہ ہسیں کیوں چھوڑ دیا گیا؟ پھر ابن زیاد نے اسپے نظر یوں کو حضرت سیدنا امام زین العابدین ڈائٹی کے قبل کا حکم دیا۔ دیاد نے اسپے نظر یوں کو حضرت سیدنا امام زین العابدین رائٹی نے یہ من کر فرمایا کہ مجھے بھی قبل کروانا ہے تو

والكارى حفرت امام مين والتوزير المولاز العرب المولاز العرب المولان المعرب المام مين والمنظر المعرب المولاد المعرب المولاد المعرب المولاد المعرب المولاد المعرب المولاد المعرب المولاد المعرب المعرب المولاد المولاد المولاد المعرب المولاد المولاد المعرب المولاد المعرب المولاد المولد المولاد المولاد المولاد المولاد المولد ال

کروا دیے مگر ان عورتوں کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمان کو بھیجتا جو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہواوران کا حق ادا کر سکے۔

ابن زیاد نے جب آپ ٹاٹٹؤ کی بات سنی تو اپنا حکم واپس لے لیا اور کہنے لگا کہ ان عورتوں کے ساتھ بھی جائیں گے۔

جس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین بڑائٹؤ کویزید کے سامنے پیش کیا تویزید نے کہا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ قطع رحمی کی اور میر سے حقوق کو نظرانداز کر دیا جس کا نتیجہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العسابدین بڑائٹؤ نظرانداز کر دیا جس کا نتیجہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العسابدین بڑائٹوؤ نظرانداز کر دیا جس کا نتیجہ تمہارے ساتھ ہو آیات کی تلاوت جواباً فرمائی کہ تم پر اور رو سے زیبن پر جو بھی بلا نازل ہوتی ہوتی ہے۔ مالم کی پیدائش سے قبل لوح محفوظ پر تھی ہوئی ہے۔

یزید نے جب آپ رٹائٹؤ کی بات سی تو کہا کہتم پر یہ مصیبت تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت میدنا امام زین العابدین رٹائٹؤ نے یزید کی بات سننے کے بعد خاموش رہنا ہی بہتر مجھا۔ واقعه نمسبر (۱۵۰): الله المين الماليون الله المين الماليون القريب المولاد (۱35) الماليون المولاد الماليون المولاد الماليون المولاد الماليون المولاد الماليون المولاد المولاد

### نعميان بن بشير كامشوره

یزید نے ایسے رفقاء سے اسپران کر بلا کے بارے میں مثورہ کیا تو حضسرت نعمان بن بشیر ہٹائٹنٹ نے پزید سے کہا کہتم میرامشورہ مانو تو ان کے ساتھ وہی سلوک كرو جوحضور نبى كريم مضيئة المنافية المنافية المنافعة على المنظمة المنافعة ا لیا کیونکہ وہ مالات کی نزاکت کومجھتا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعدلوگ میرے محنسالف ہو کے بیں اور اب مزید ایسے کوئی اقد ام میری حکومت کے خاتمے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یزید نے اہل بیت کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے حضرست سیدنا امام زین العابدين والنفظ كوبلايااوراسين ياس بنهاتي موسئكهاكة آب كوجس جسينركي بهي خواہش ہو میں پیش کرنے کے لئے تیار ہول ۔حضرت سیدنا امام زین العابدین طالتیٰ نے فرمایا کہ ہماری بالار اور عمگار ہماری بھوچھی حضرت سیبیدہ زینب ملافظا ہیں۔ حضرت سندہ زینب ذائفہ کو بلایا محیا اور یزید نے ان سے کہا کہ آپ یہال رہنا پیند کریں گی یا پھرمدینه منورہ جانا جامیں گی؟ پھریزید نے ابن زیاد کو گالسیال دیستے ہوئے کہا کہ اگر حضرت مندنا امام حمین مٹائنڈ کا اور میرا آمنا سامنا ہوتا تو میں ان کو ہر گزشہید نه کرتا۔ یزید کی باتیں من کرحضر ست سیدہ زینب بڑھنٹا ہےنے فرمایا کہ تو ہمیں بھیج مدینهمنورون دیسے



#### ازواج واولاد

روایات کے مطابق حضرت سیدنا امام حمین بڑائیڈ کی ازواج کی تعداد پانچ ہے جن سے آپ بڑائیڈ کے چھ بچے تولد ہوئے۔ ذیل میں آپ بڑائیڈ کی ازواج و اولاد کامختصر تذکرہ بیان کیا جارہا ہے۔

حضرت سيده شهر بانوخاليخهًا:

حضرت سيده ليلي خالفينها:

حضرت سيده رباب طالعها:

آب طِيْ اللَّهُ الراء القيس كى صاجزادى تقيل اور حضرت سيدنا امام حيين طِيْنَ كَوَ

#### والا المامين والمامين والمامين

آپ بڑتی اسے بے پناہ محبت تھی۔ آپ بڑتینا سے جنہ ت سیدہ سکیند بڑتینا اور حضرت سیدنا عبداللہ المعروف حضرت سیدنا علی اصغر بڑتین تولد جو ۔۔۔۔

حضرت سيده ام اسحاق طليخينا:

آپ جائفینا طلحہ بن عبداللہ کی صاحبرادی تمیں اور آپ جائینا سے حضرت سیرنا امام حبین رٹائفیڈ کی معاجزادی حضرت سیدہ فالممہ مغران جانفینا تولد ہوئیں۔ امام میں رٹائفیڈ کی معاجزادی حضرت سیدہ فالممہ مغران جانفینا تولد ہوئیں۔

حضرت سيده فنياعيه شيخنا:

آپ ڈاٹیٹنا کا تعلق قبیلہ بنی قضاعیہ سے جوراپ ڈاٹیٹنا سے حضرت سیدنا امام حیین ڈاٹنٹنڈ کے صاحبراد سے حضرت سیدنا جعفر نہیں تولد ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حیین ڈاٹنٹیڈ کی اولاد کامخیسے بان ڈیل میں کیا جارہا ہے۔

حضرت سيدناامام زين العابدين فالنبئة:

حضرت سيدنا امام زين العابدين بنائية في ننيت ابوممذ ابوالحن اور ابو بحر مدينه بنائي كالقب سجاد اور زين العابدين ب آپ ٣٨ خلائي هيل مدينه منورو مين تولد بوئ آي والذه ماجده حندت شهر بانو بنائي مين آپ بنائي كا مرحت بنائي في مين تولد بوئ في في والده ماجده حندت شهر بانو بنائي مين والد بوئ وقت آپ بنائي كا ممر منارك تين برس تي اس وقت حضرت سيدنا على الم آنني خلائي كوشهيد كيا گيار جس وقت مبارك تين برس تي اس وقت حضرت سيدنا على الم آنني خلائي كوشهيد كيا گيار جس وقت آپ بنائي في ممر مبارك مد من ٣٣ برس تي ياس المناك واقعد مين آپ بنائي شديد تيمار تيم جس كي وجد سے جنگ مين حدد د كے اس المناك واقعد مين آپ بنائي شديد تيمار تيم جس كي وجد سے جنگ مين حدد د كے سكے اور في خط والے مردول مين واحد آپ بنائي بي تيم د

حضرت سیدنا امام زین العابدین کی فضیلت کے بارے میں منقول ہے کہ آپ جن فی اس قدر عبادت و ریاضت اور اوراد و دظائف کرتے تھے کہ ایک کشسیر

#### والالا حفرت امام مين والتوراقع سات المالالا 138 كالمال

جماعت بھی مل کر اتنی عبادت مذکر سکتی تھی۔ آپ بڑائٹی جب وضو کرتے تو آپ بڑائٹی کے جبرہ مبارک کی رنگت تو آپ بڑائٹی کے جبرہ مبارک کی رنگت بدل جاتی تھی۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ تم نہیں جانے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں؟

حضرت سیدنا امام زین العابدین طِنْ تَنْ ایک دن اور دات میں ہزاد رکعت نفل نماز ادا فرمات تھے اور ای حالت میں آپ طِنْ تُنْ نے اس دارِ قانی سے کوج فرمایا۔ حضرت سیدنا امام زین العب بدیلنے ۹۵ ھ میں ۵۷ برس کی عمر میں وصال فرمایا۔ آپ طِنْ تُنْ کو جنت البقیع میں حضرت سیدنا امام حن طِنْ تُنْ کے بہلو میں مدفون کیا فرمایا۔ آپ طِنْ تُنْ کی قرمبارک مرجع گاہ خلائی فاص و عام ہے۔

#### حضرت سيدناعلى الحبرر الله:

حضرت سندنا علی الجر و النین کا اسم مبارک علی اور لقب الجر به ۔ آپ و النین کی کنیت ابوائحن ہے۔ آپ و النین کو مضرت سندہ لیل و النین کے بطن سے تولد ہوئے۔ آپ و النین عادات و اطوار میں حضور نبی کر می مضر کی تاب مثابہ تھے۔ جس وقت آپ و النین و اقعہ کر بلا میں میدان میں نظے تو حضرت سندنا امام حیمن و النین نے آپ و النین کے تق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ النی ! میں اپنے بیٹے کو تیرے ہرد کرتا ہوں جو سرت وصورت میں تیرے موب (مضر کی النی ایمن ایسے بیٹے کو تیرے ہرد کرتا ہوں جو سرت وصورت میں تیرے موب (مضر کی کا مثابہ ہے اور ہم جو صنور نبی کر می مضر کی ایک و ید کو تر سے ہوئے ہیں اس کی صورت دیکھ کر اپنی پیاس بھاتے ہیں۔

حضرت سیدنا علی اکبر و النین نے یزیدی نظر کے ایک سوہیں سیا ہوں کو جہنم والد واصل کیا اور بالا فرمنمل لڑائی کے بعد جب زخمول سے چور چور ہو گئے تو ابنے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حمین و النین کی خدمت میں حاضر ہو سے اور الن سے بانی کی فرمائش کی تاکہ ایک مرتبہ پھر تازہ دم ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کرسکیں۔حضرت سیدنا امام فرمائش کی تاکہ ایک مرتبہ پھر تازہ دم ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کرسکیں۔حضرت سیدنا امام

کی حضرت امام بین بیشنے کے مسووا اقعیات کی حضرت امام بین بیشنے کے مسووا اقعیات کی حصر حضرت امام بین بیشنے کی حالت دیکھی تو روتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے کی خالت دیکھی تو روتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے لئے بانی کہاں سے لاؤل؟ عنقریب تم میرے نانا حضور نبی کریم میں بینے بینے کے ہاتھوں

شراب طہور پیو کے اور اس کے بعد تمہیں بھر بھی بیاس مذلکے گی۔

حضرت سندنا علی اکبر و النظر سند و الد بزرگوار کا فرمان سنا تو ایک نے جب والد بزرگوار کا فرمان سنا تو ایک نے جوش کے ساتھ میدان میں دوبارہ از سے اور مسنزیداسی دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اس دوران آپ و النظر پر چاروں جانب سے حملہ کر دیا گیا اور آپ و النظر جو زخموں سے چور جور تھے اس حملے کی تاب ندلا سکے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ بوقت شہادت و شرمایا۔ بوقت شہادت و النظر کی عمر مبارک محض ۱۸ برس تھی۔

حضرت سيدنا على اصغرر طالنينه:

حضرت سیدنا علی اصغر رٹائٹیڈ واقعہ کر بلا سے چھ ماہ قبل حضرت سسیدہ رباب ڈلٹٹٹا کے بطن سے تولد ہوئے۔ آپ رٹائٹیڈ کو اس کم سی میں میدان کر بلا میں ایک ظالم بدبخت نے حضرت سیدنا امام حیین رٹائٹیڈ کی گود میں تیر مار کرشہید کیا۔

حضرت سيده سكين والثيرية:

آپ طریخیا مضرت سیدہ رہاب میں فیا کے بطن سے تولد ہوئیں۔ واقعہ کر بلا کے وقت آپ طریخیا کی عمر مبارک محض سات برس تھی۔ حضرت سیدنا امام حیس طریخیا کو اپنی اس صاحبزادی سے بے پناہ مجت تھی۔ واقعہ کر بلا کے بعد یرغمال بسنائی گئیں اور پھر جب یزید نے رہا کی آ آپ طریخیا اپنی پھوپھی حضس مت سیدہ زینب طریخیا کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ آپ طریخیا کی تربیت میں حضرت سیدہ زینب طریخیا نے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف کے گئیں۔ آپ طریخیا کی اس تھی خضرت سیدہ زینب طریخیا نے کئی گئی کا اس تھی خضرت سیدہ زینب طریخیا نے کئی قسم کی کسرنہ چھوڑی اور اپنے بھائی کی اس تھی نشانی کی اس تھی نشانی کو جمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔

### والمام المين فالمناز كالموارا العبات المام كالمام ك

حضرت سيده فاطمه صغراء طالعها:

حضرت سندہ فاطمہ صغرائی بڑی ہیں 'حضرت سندہ ام اسحاق بڑی ہیں کے بطن سے تولد ہو کیں۔ آپ بڑی ہیں کا نکاح حضرت سندنا امام حن بڑا ہیں ۔ آپ بڑی ہیں کا نکاح حضرت سندنا امام حن بڑا ہیں آیا آپ بڑی ہیں اس وقت مدینہ سندنا حمل مثنی بڑی ہی ہیں آیا آپ بڑی ہیں اور اپنے شوہر حضرت سندنا حمل مثنی بڑی ہوکہ ان دنوں تجارت کی منورہ میں مقیم تھیں اور اپنے شوہر حضرت سندنا حمل مثنی بڑی ہوکہ ان دنوں تجارت کی بڑی سے مدینہ منورہ سے باہر تھے اس قافلہ میں شامل مذہوں تھیں۔

حضرت سيدنا جعفر رضائنين:

حضرت سیدنا جعفر بڑائٹیڈ کی والدہ ماجدہ حضرت قضاعیہ بڑاٹٹیڈا میں۔ آپ بڑاٹٹیڈ نے زمانہ طفولیت میں حضرت سیدنا امام حیین بڑاٹیڈ کے قیام مدیرنہ منورہ کے دوران بی وصال فرمایا اور جنت ابقیع میں مدفون ہوئے۔

# المام مين فاتنا كر المام مين في ال

## اقوالِ زريل

جی ہے شک اللہ عزوجل تکبر کرنے والوں کو ہر گزیبند نہیں فرما تا۔

کے اللہ عزوجل نے اپنی قدرت سے تمام مخلوق کو پیدا کمیا اور و بی اپنی قدرت سے تمام مخلوق کو پیدا کمیا اور و بی اپنی قدرت سے سب کو زندہ بھی اٹھائے گا۔

الله عزوجل ہر مصیبت میں بہترین پناہ گاہ ہے اور ہر سختی میں بہترین سہارا ہے۔

ہے۔ عنقریب جب ہماری روحیں ہمارے جسموں کا ساتھ چھوڑ دیں گی تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آگ میں جلنے کامتحق کون ہے؟

🖈 اسپے گریبانوں میں جمانکوادرا پنا محاسبہ خود کرو یہ

جنج مال کے پیٹ ہے نگلنے کے بعد جب بچہ آواز دیے اس وقت وہ وظیفہ کا متحق ہوجا تا ہے ۔ ۔

ہے مال کاسب سے بڑا مصرف بھی ہے کہ اس سے کسی کی عزست و آبرو محفوظ موجائے۔

کے اگرتم اللہ عزوجل سے ڈرو اور حقدار کے حق کو بہجانو تو تمہیں یقینا اللہ عزوجل کے وہل کی خوشنو دی عاصل ہوگی۔

اممام لوگ دنیا دار ہوتے میں اور وہ دین میں ظاہری طور پر اس وقت تک



# المحرات امام بين بين المعنى الموارات ا

## يزيد بيلسيد كى اذبت ناكس موست

ال کائنات میں اول و آخرسب سے بڑا قلم وسم کا بازار گرم کرنے اور اہل بیت اطہار پر قلم وسم کرنے کے بعد عترت بینجم رہے بینج کو اپنے قہر وغضب کے بید اطہار پر قلم وسم کرنے کے بعد اور میدان کر بلا میں آل مسطفیٰ ہے بینج کو بھوکا پیاما شہید کروں کا نشانہ بنانے کے بعد اور میدان کر بلا میں آل مسطفیٰ ہے بینج کو بھوکا پیاما شہید کرنے کے بعد آخرکار یزید بلید پر بھی وہ وقت آبی گیا جس سے نہ کوئی بادستاہ بیج مکا ہوا در نہ بی کوئی فقیر۔ نہ کوئی ولی اور نہ بی کوئی پیغمبر یعنی موت کا وقت۔ یزید کو معمولی کی درد قولنج ہوئی مگر چونکہ یہ درد مسلم کی سزا کے عوض تھی ۔ اس لئے عذاب بن گئی۔ میں درد قولنج ہوئی مگر چونکہ یہ درد مسلم کی سزا کے عوض تھی ۔ اس لئے عذاب بن گئی۔ تین دن اور تین را تیں بستر مرگ پر تؤ پتار ہا۔ پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا تو وہ بھی تیں دن اور تین را تیں بستر مرگ پر تؤ پتار ہا۔ پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا تو وہ بھی تیں دن اور تین را تا۔ روٹی کا محوا کھاتا تو توار بن کر بیٹ میں داخل ہوتا۔

تین دن اس عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد بھوکا پیاساایر یال رگز رگز کراور سر پنگ پنگ کرمر محیا۔ مرنے سے پہلے یزید نے اپنے بیئے معاویہ کو بلا کر امور سلطنت کے حیات کچھ وہیتیں کرنا چاہیں مگر ابھی اس نے شروع بی کیا تھا کہ معاویہ چلا اٹھ اس حکومت کی بنیاد اٹل بیت کے خون سے رکھی گئی ہے میں اس حکومت پر تھوکتا بھی ہیں جم حکومت پر تھوکتا بھی ہیں بھر بھی یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے زبر دستی اس کے لڑکے معاویہ کو تخت سے بیٹھا بی تھا بی تھا کہ جینے مارکراور یہ کہہ کراٹھ بیٹھا کہ اسس تخت سے بر بٹھا بی دیالیکن ابھی بیٹھا بی تھا کہ جینے مارکراور یہ کہہ کراٹھ بیٹھا کہ اسس تخت سے بہتھا بی دیالیکن ابھی بیٹھا بی تھا کہ جینے مارکراور یہ کہہ کراٹھ بیٹھا کہ اسس تخت سے بہتھا بی دیالیکن ابھی بیٹھا تی ہو آتی ہے اور وہ اپنے جمرہ میں ایسا چھپا کہ پندرہ دن کے محمد بین بڑائیڈ کے خون کی ہو آتی ہے اور وہ اپنے جمرہ میں ایسا چھپا کہ پندرہ دن کے

# المحال كى لاش بن برآمد :وفي -

یاد رہے کہ بنے یکھیں ؟ پر ادور حکومت ہی ظلم وستم اور آل نبی و اولاد علی کے ساتھ نارواسلوک پر مہنی تھا۔ یہی نبیس کداس العسین نے امام میں النفیٰ کے نانواد ہ پاک کو تہد تینے کیا بلکداس نے مدینہ منورو کی بے حرمتی کرنے کے لئے بھی اپنی افواج کو مدینہ عالیہ روانہ کیا تھا جہال اس کی فوجوں نے علم و بربریت کی برترین دانتانیں رقم کی تھیں ۔

امام ابن کثیر ابنی کتاب سیرت امام حین رفائیز "میں لکھتے ہیں کہ یزید کے مرنے کے بعب داس کے مشرول نے زبردسی اس کے بیٹے معاویہ کو تخت پر بھادیا اگر چہ وہ برابر انکار کر تارہا۔ معادیہ ایک صالح اور متی شخص تھا اراکین سلطنت کے اصرار سے اس نے مجبور ہو گر تخت پر بیٹھ کر ایک خطبہ دیا جس میں اس بات کا صاف اعتراف تھا کہ خلافت مذتو میر اس سے اور نہ ہی میر سے باپ دادا کا حق تھا۔ لہذا میں اعتراف تھا۔ لہذا میں ختت خلافت مدتو میر اس ای اور نہ ہی میر سے باپ دادا کا حق تھا۔ لہذا میں ختت خلافت سے دست بردار ہوتا ہوں یہ اعلان کرنے کے بعد معاویہ ابن یزید نے جو گو شہ شینی افتیار کی تو چالیہ ویں دن انتقال کے بعد ہی اس گوشہ سے نگلے۔ چان نجیہ معاویہ ابنی چالائی اور چنا نجیہ معاویہ ابنی چالائی اور چنا نجیہ معاویہ ابنی چالائی اور چنا کی سے تخت پر قابض ہوگر ایکن اسے زیادہ دن حکومت کرنے کا موقع منال سکا۔ عیاری سے تخت پر قابض ہوگر ایک اسے زیادہ دن حکومت کرنے کا موقع منال سکا۔

عبدالملك بن مروان كواينا بالثين بنا كرشام ومصر كى حكومت كاحاتم بنا ديابه

ر من امام مین فرت میرون العیاب می واقعی نمیب میرون :

## محنت الثقفي كاانتقبام

امام ابن كثيرا بني كتاب 'سيرت امام حيين بنائنيُهُ '' ميس لكھتے ميں كه اس وقت كيفيت يهمى كدحجاز واطراب حجازيين حضرت عبدالله ابن زبير بناتنيز كي خلافت قائم تفي اور شام ومصرییں عبدالملک بن مروان کی حکومت تھی یکوفیہ پریہ تو حضرت عبداللّٰہ ابن زبير خلينة كااثر واقتدارتها اوريه بي عبدالملك بن مروان كاكو في اختيار تحسار عجيب تحتم کش کی عالت تھی اس سورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختار بن عبید تقفی نے کوفہ پر اپنا بوراتسلط جمالیا۔ یہ مخآر ثقنی و ہی شخص ہے جس کے ہاں امام مسلم نے سب سے پہلے قیام کیا تھا اور اس کے مکان میں الم کوفہ سے حضرت امام حمین مٹائٹیڈ کی بیعت لی تھی ۔ مختار بن عبید تقفی نے برسرا قتدار آتے ہی اس بات کا قطعی عہد کسیا کہ کر بلائی ظالمول میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ ہے گااورخون امام لین ٹٹائٹٹ کا پورا پورا بدلہ گا۔ چنانچہ مخار تقنی نے کونے کا مائم بننے کے بعد جو پہلاحکم جاری کیا و ویہ تھا کہ جس کے گھر سے بھی قاتلان حمین طالغین کی نشاند ہی ہوئی اور جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی اس کے مکان کی بنیادیں تک اکھیر دی جائیں گی اور پناہ دیہنے والے کے بال بچوں کو بھی تہہ تیغ کر دیا مائے گا خدائی ثان ہے نیازی کا تماسٹ تو دیکھوکہ آج سے کچھ زمانہ پہلے جس کوفہ میں ابن زیاد نے یہ اعلان کردایا تھا کہ جس گھر ہے حضرت ملم ولانفظ ادراس کے بچول کی اطلاع ملی اس تھرکومسمار کر دیا جائے گا اور آج اسی

#### والمام ين را المام ين را المام

کو فہ میں مختار تقفی کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس نے بھی قاتلان حیین طابعۂ کو پناہ دی اس کی گردن اڑا دی جائے۔

و ، کوفہ والے جنہوں نے امام پاک سے دھوکا کیا۔ دغابازی و بے وفائی کی ، نہیں ہے ایمانی کی ۔ آج مخار کے اس خوفناک اعلان سے کانپ گئے اور میدان کر بلا میں ظلم وستم کرنے والے بہاڑوں میں اور جنگوں میں جھینے لگے مگر شایدو ہیہ نہیں جانے تھے کہ قہر اللی جب کروٹ لیتا ہے تو پھر کسی بھی قوم کو صفحہ مستی سے مسل دیتا ہے اور بہتوں کی بہتیاں اجاڑ ڈالیا ہے۔

مخار کی فرج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی اور پھر کسی کو کسی تہد خسانے سے بسی کو کسی تہد خسانے سے بسی کو کسی کھوہ سے اور کسی کو کسی جنگل سے پہڑا کر شام سے پہلے پہلے تمام قاتلان حمین طالعین کو مخارفتی کے سامنے ماضر کر دیا جس نے انہیں قبل کرنے کا حکم دیا ہے۔
مزالت کو مخارفتی کے سامنے ماضر کر دیا جس نے انہیں قبل کرنے کا حکم دیا ہے۔

**Download books==> https://archive.org/details/@awais\_sultan** 

### المحال المام مين التي يوسوا والعرب المام مين التي يوسوا والعرب المام مين التي يوسوا والعرب المام مين التي التي واقعرب ممسبسر (۹۳):

## شمسرتعسين كالمحسام

عمرو بن معد کو اس قلم وستم کی سزادینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا کیا تو

ہی وہ بد بخت انسان ہے جس نے نواسہ رسول ہے ہیں گئی کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر گئے

پر خخر چلایا تھا۔ اٹھ اور پہلے میرے آگے وہ بلید ہاتھ کرجس سے تو نے خخر اٹھایا تھا۔ شمر

رونے نگا اور کہنے لگا کہ مجھے عمرو بن سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا تجھے شرم

نہیں آتی۔ فاطمہ طریخیا کے لال نے مسکرا کر جان دی اور تو چلار ہا ہے۔ آگے کروہ ہاتھ

شمر نے پھر درخواست کی کہ میں اس وقت بہت پیاما ہوں دو گھونٹ پانی پلا دو۔

مختار نے پھر کہا اے ذکیل کتے انحیا تو نے حب گر گوشہ بتول طریخیا کو خنج

چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی ما نگ رہا ہے۔

شمر نے ہاتھ آگے کیا۔ مختار نے تلوار ماری اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر
قفے اور پھر مختار نے شمر کے گلے پرخود خنج پلاکر اس کا ناتمہ کر دیا۔

قصے اور پھر مختار نے شمر کے گلے پرخود خنج پلاکر اس کا ناتمہ کر دیا۔



### خولی کاانحیام

حرملہ کی لاش ابھی زمین پر تؤپ ہی رہی تھی کہ خولی لایا گیا۔ خولی کو دیکھ کر مختار کا خوان کھول گیا۔ آنھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور گرج کر بولا۔ یہ ہو منگلہل اور دیمی ضدا جس نے امام پاک کے سینے پاک میں برچھا مارا اور بھر نواسہ رسول مخترجہ کا سراقد س نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس ای کوف، میں لایا۔ اگر چہ اسے جتنی سزا دول میرا کیجہ ٹھنڈ انہیں ہوگا مگراس کی سزایہ ہے کہ پہلے اسس کے دونول ہاتھ کانے جائیں اور پھر دونول پاؤل اور پھر اس کے سینے میں برچھا مارکر اس کو واصل جہنم کیا جائے اور پھر اس کا سرکاٹ کر اور نیزے پر چڑھا کر میر سے سامنے لایا جائے جلادول نے ایس بی کا سرکاٹ کر اور نیزے پر چڑھا کر میر سے سامنے لایا جائے جلادول نے ایس بی کیا۔

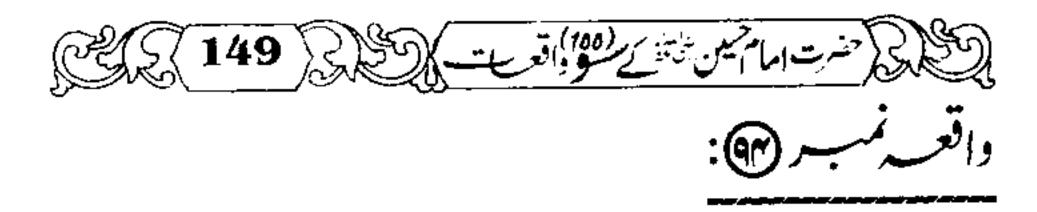

### ابن زیاد کاانحسام بد

ابن زیاد اپنا خونیں کھیل کھیل کر اور چمنتان فاطمہ طلقیۃ کی ہری بھری شاخوں کو کاٹ کر اور اس کے مہلئے ہوئے بھولوں کو تو ڑکر اور پھریزید ہے موصل کی حکومت اس علم وستم کے انعام میں حاصل کر کے ہرطرح سے بےخوف جو کر بیٹھ گیا تھا۔ گیا تھا۔

مگراس ظالم کو یہ معلوم ندتھا کہ ندائی لائھی ہے آواز اوراس کا آہسر فامق ہے اور ہے اور ہے یہ بھی معلوم ندتھا کہ مخارفقی قبر اللی کی صور ست میں نمودار ہو چکا ہے اور اس کے اشارول پر ناچنے والے عمر و بن سعداور خولی اپنے اپنے ظلم کی سرایا چکے ۔ اب مخارفقی نے اہراہیم بن مالک اشر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میر سے سامنے پیش کیا جائے ۔ ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا اور اس کو زندہ یا مردہ میر سے سامنے پیش کیا جائے ۔ چنا نچھ ابراہیم بن مالک اشر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا اور اگر چہ ان کے چنا تھی اور فوج بھی تھوڑی تھی مگر چونکہ قدرت ان کے ساتہ تھی اور منتا ہے قدرت بن کے تا تو کہی تھوڑی تھی مگر چونکہ قدرت ان کے ساتہ تھی اور منتا ہے قدرت بن تیاں تو اور ساز و سامان کے باوجود بھی مقابلہ نہ کر سکا اور صلح ملے ۔ اس لئے ابن زیاد کافی فوج اور ساز و سامان کے باوجود بھی مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کے متواز می پیغام بھی مگر اس کی کوئی چال بھی کامیاب نہ ہوسکی تو خود میدان میں آیا اور ابراہیم کے باتھوں قبل ہوگیا اور بھر اس کا سربھی نیز سے پر چردھا کر کوفہ میں مخار

کی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کوختم کرنے کے بعد مختار نے حکم افتی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کوختم کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کر بلا میں عمر و بن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے اور نہر فرات پر قبضہ کرنے فیزالوں، لا ثول پر گھوڑ ہے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کا بھی فاتمہ کر دیا جائے۔ چنا نجہ ایسا ی کیا گیا۔

اور جب مختارتمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان حضرت امام حمین رہائیڈ کو وامل جہنم کر چکا تو کیا کہ ان سراؤں سے میری آگٹیٹ کو وامل جہنم کر چکا تو کیا کہ ان کی ان سراؤں سے میری آگٹیٹ کھی۔ یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے اصل سرا تو ان کو حشر کے دن ملے گئے۔



### خب رمت وتواضع

حضرت امام عالی مقام و فائن فی ذات میں بہت زیادہ عاجزی اور انکہاری تھی۔ آپ بہت متواضع تھے۔ فاطر مدارات میں کوئی کسریذا ٹھار کھتے تھے۔ ایک مرتبہ دس گیارہ مہمان اچا نک آ گئے۔ اُس وقت گھر میں زیادہ راشن موجود مذتھا۔ بُحول بُحول کر کے گزارا نمیا مہمانوں کا تو خوب بیٹ بھرا اور خوب تواشع فرمائی مگر خود' معسداہل وعیال کے بھو کے سور ہے۔ اور فرمانے لگے کسی کے لیے بھوک برداشت کرنا بھی لذت سے فالی نہیں ہے۔

ایک مرتبہ بیل تشریف لے جارہے تھے کہ راسۃ میں چند عزیب لوگ کمسانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ دائیڈ کو جو دیکھا تو دوڑتے ہوئے عاضر خدمت ہوکر عرض کیا حضور آئیے اور کھانا تناول فرمائیے۔ آپ دائیڈ ای وقت ان عزباء کے علقہ میں جا کر بیٹھے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ فرمایا مجھے کھانے کی عاجت تو نہیں تھی لیکن مہاری خوشی کی خاطر چند لقمے تناول کر لیے ہیں۔ دیکھواللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تمہاری خوشی کی خاطر چند لقمے تناول کر لیے ہیں۔ دیکھواللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:
"بے شک اللہ تعالیٰ مکر کرنے والوں کو ہر گزیند نہیں فرماتا۔"

ایک بار چند آ دمی عراق سے آئے اور آپ بنائیڈ کا پرتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی آپ رنائیڈ باہرتشریف لائے۔ ہر ایک سے مصافحہ کیا۔ بھر ایک سان مکان میں اُن کا تھہرایا۔ فورآ دو بحریاں ذبح کرائیں۔ اور کھانا تیار کرایا۔ جب کھسانا کے ہاتھ دکھلانے کے مہمانوں نے آپ کا ہتے پہوائی آپ بھائی نے بنقس نفیس مہمانوں کے ہاتھ دکھلانے کے ہتے دمرت المام مہمانوں نے آپ کا ہتے پہوائی نے بنقس نفیس مہمانوں کے ہاتھ دکھلانے کے ہاتھ دکھلانے کے ہتے مہمانوں نے آپ کا ہتے پہوائی اور ہیں لینے دیتے حضرت مگر آپ بڑائی نے مسکراتے ہوئے فرمایا مجھے کیوں تواب نہیں لینے دیتے حضرت ربول اللہ سے کہا ارشاد ہے۔ جو تحص متواضع ہے تو خدائے پاک اے نظمت اور رفعت بختا ہے۔ اور جو تکبر دکھاتا ہے وہ ذکت پاتا ہے اور ربوا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کہیں تشریف لے جارہے تھے کہ کسی نے آواز دی ۔ بھائی بوجھ اکھواد بنا۔ آپ بڑائی قریب گئے۔ تو وہ شخص کہنے لگا اوہ وا آپ تو فرزند کی بڑائی نے مسکرا کر افروں معاف کیکھے میں سے کوئی اور آ دی مجھے کی آواز دی ہے۔ آپ بڑائی نے مسکرا کر معاف کیکھے میں نے کوئی اور آ دی مجھے کی آ دی مجھے بھی آ دی مجھولو۔ اِس بات پر دونوں فرمایا ہوئی حرج نہیں مقوری دیر کے لیے مجھے بھی آ دی مجھولو۔ اِس بات پر دونوں نہیں بڑے۔ اور آپ بڑائی نے یہ بوجھائھانے میں اُس کا سہارا دیا۔



### عب ادب وريانيت

حضرت امام حمین برائی عبادت و ریاضت میں ایپ نانامحت مرمیدنا محد مصطفی سے بین ایک بیروی کرتے اور راتول کو ذکر الہی یا مصروف رہتے۔ آ ب کو عبادت گزاری کا بے مدشوق تھا۔ نماز فجر نماز عثا اور نماز تہجب میں بہت آ و و زاری کرتے ۔ فوف خدا سے کا نیتے اور تضرع سے بار بار د ما نیس مانگتے تھے۔ آ ب نے اپنی زندگی میں امام من برائیڈ کی طرح بچیں جج پیدل ادا کیئے۔

ابن عربی اور ابن ابی شعیب بیان کرت بی که سیدنا امام حیین رفیقی ان اوسان جلیله کے حامل تھے۔علم طلم عمل عبودیت میرو استقلال اولو العزمی سخاوت شجاعت و تدبر عاجزی و انکساری حق محل عن بندی اور رائنی برندائے مولی کامجسمہ تھے۔



## عسلم وعسرف ان

حضرت امام حین رظائیہ علم وعرفان کا گہوارہ تھے۔حضرت امام حین رظائیہ بنی کریم مطابقہ کی آغوش میں علم حاصل کیا پھر حضرت کی کرم اللہ و جہد کی آغوش میں بیجین سے لے کرجوانی تک تعلیم و تربیت پائی علماء سر و تواریخ اس بات پر متفق میں کہ امام حین رظائیہ اسپنے زمانہ کے بہت بڑ ہے عالم اور فاضل تھے۔ آپ کے معاصرین بھی آپ کے تجملی کے معترف تھے۔ جب اُنہیں کوئی علمی ممتلہ در پیش آتا تو آپ سے رجوع فرماتے۔

چنانچہ ایک بارعبداللہ ابن زبیر کو دودھ پینے والے بچے کا وظیفہ مقرد کرنے کے متعلق مئل معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اِسس مئلے میں بھی اُنہوں نے حضرت امام حیین رہائی سے استفیار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بطن مادر سے نکلنے کے بعد جب بچہ آ واز دے اُس وقت سے وظیفہ کامتی ہوجا تا ہے۔ ( اُمدالغابہ)



#### جود وسحن

تو نے ختم کر دیا۔ بال آخر وہ زمانہ آگیا کہ یہ صعیفہ فقیر ہو کر بھیک مانگنے لگی اور اسی حالت میں مدینہ جانگی۔ ایک راسۃ سے گز رربی تھی کہ حنسسرت امام حن طالفۂ کی نظر پڑی۔ آپ بٹائٹز نے اُس عورت کو بلوا کر اُس سے کہا کہ تو مجھے پہنچانتی ہے اس نے كها ميں تو آپ كونبيں جانتى آپ شائن نے فرمايا كەتو مجھے بھول گئ ہے كين ميں تجھے نہیں بھولا۔ پھر آپ طِنْ تَنْ نَے بحری والاسارا قصہ سنایا اور اُسے ایک ہزار اشر فی اور ایک ہزار بکریال عطا کریں اور اُسے حضرت امام حیین شائنٹنے کے پاس بھیج دیا۔ آپ خلینئڈ نے بھی ایک ہزار اشر فی اور ایک ہزار بحریاں عطا کیں ۔ پھرعیداللہ این جعفسر کے پاس بھیجا انہوں نے دو ہزار اشرفیاں اور دو ہزار بکریاں عطا کیں وہ خوش خوش اسینے گھرواپس بلی گئی اور بھیک مانگنا جھوڑ دیا۔حضریت امام حیین طابقیڈ کی جوانی کے کارنامول میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب جنگ صفین میں لشکر اسلام پریانی بند کر دیا گیا تھا۔ تو آپ طالبنڈ بی نے بے بناہ شجاعت کا جوہر دکھلا کرنہر پر قبضہ کیا۔ اور لشكر اسلام كوسيراب فرمايا تضابه



## مقیام شہادے میں بتلانا

حضور ﷺ بنا دی تھی اور اسے میں بھی بتا دیا جہاں آپ نے شہادت کی خبر پہلے بی بتا دی تھی اور اسے میں بھی بتا دیا جہاں آپ نے شہادت کارتبہ پانا تھا۔
ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ بن تینا فرماتی ہیں کہ حضور سے بینا ہے فرمایا: مجھ کو جبریل امین نے خبر دی کہ میرا بینا حین میرے بعد زمین طف میں قت ل کر دیا جائے گا اور جبریل میرے پاس (اس زمین کی) یہ ٹی لائے ہیں اور انہوں نے مجھے جبر دی ہے کہ وہی ان کے لیٹنے (مدفون ہونے) کی جگہ ہے۔
خبر دی ہے کہ وہی ان کے لیٹنے (مدفون ہونے) کی جگہ ہے۔
(الصوائق المحرقة ۲۳۳ الخصائص الکبری جلد ۲۲۳۳)



### حضسرت امام مین علیاتی کے سسر مبارک کی توسین مبارک کی توسین

حضرت سیدنا امام حمین طانعیٰ کے سرمبارک کی تدفین کے معلق مختلف روایات کتب سیر میں موجود میں اور مؤرفین کے مابین بھی اس بارے میں اختلاف بایا جاتا ہے کہ آپ طانعیٰ کا سرمبارک کہال دفن کیا گیا؟ ذیل میں آپ طانعیٰ کے سرمبارک کہال دفن کیا گیا؟ ذیل میں آپ طانعیٰ کے سرمبارک کہال دفن کیا گیا؟ ذیل میں آپ طانعیٰ محتلف مختلف آراء بیان کی جارہی میں۔

ایک روایت یہ ہے کہ یزید نے حضرت سیدنا امام حیین رٹائٹنڈ کے سرمبارک کو مدینہ منورہ کے گورزعمرو بن سعید نے آپ رٹائٹنڈ کے مرمبارک کو مدینہ منورہ کے گورزعمرو بن سعید کے پاس بھیجا اور عمرو بن سعید نے آپ رٹائٹنڈ کے سرمبارک کو عمل دینے کے بعد کفنایا اور پھر جنت البقیع میں حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا بنائٹنڈ کی قبر کے پاس دفن کر دیا۔ (ثام کر بلاصفحہ ۲۳۶)

ایک روایت بیری ہے کہ جب اسرانِ کر بلاکا قافلہ میدانِ کر بلا میں پہنچا تو اس وقت اس قافلہ میدانِ کر بلا میں پہنچا تو اس وقت اس قافلہ کے پاس حضرت سیدنا امام حیین وٹائٹنڈ کا سرتھا اور انہوں ہنے آپ وٹائٹنڈ کے سرمبارک کو آپ وٹائٹنڈ کے جسم اقدس سے ملا کر مدفون کیا۔ آپ وٹائٹنڈ کے سرمبارک کو آپ وٹائٹنڈ کے جسم اقدس سے ملا کر مدفون کیا۔ (ثام کر بلاصفحہ ۲۳۹)

ابن ابی الدنیا کی روایت ہے کہ مضرت سیدنا امام حیمن مٹائٹنز کے سرمبارک

کو انہوں نے یزید کے خزانے میں دیکھا اور پھر آپ بنائیڈ کے سرمبارک کو کفن دے کر باب الفردوں دمنق میں دفن کر دیا گیا۔ (وفا الوفاء بلد دوم ہفحہ ۱۳۸)

کر باب الفردوں دمنق میں دفن کر دیا گیا۔ (وفا الوفاء بلد دوم ہفحہ ۱۳۸)

امام عبدالوباب شعرانی نہیں فرماتے میں اکابرصوفیاء اور اہل علم حضرات اس بات پرمتفق میں کہ حضرت سیدنا امام حیین طافیڈ کا سرمبارک آپ طافیڈ کے جسم اقدی کے ساتھ مدفون ہے۔ (شام کر بلاصفحہ ۲۳۸)

#### والكاري العنزام المين والموارا العياب الموارا العياب الموارا العياب الموارا العياب الموارا العياب الموارا

### كتابيات

| -1    | قرآن مجيد                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۔    | سیرت امام حمین طالبانهٔ از امام این کثیر                           |
| · _ m | بنی کریم ﷺ کے عوبیٰ و اقارب ازمحمد اشرف شریف                       |
| _14   | كرامات ِ صحابه رِينَ مُنتِمُ از ملامه عبدالمصطفیٰ از ہری           |
| ۵۔    | تاریخ اسلام از انجر شاه نجیب آبادی                                 |
| _4    | اقوال اولياءاز فقيرمحمد باويد قادري تبيينية                        |
| _4    | كثف المجوب ازحضه تسبيدناعلى بنعثمان البحويرى ميسلة                 |
| _A    | شهادت نواسه سيدالا براراز حضرت مولانا محمد عبدالسلام قادري رضوي    |
| _9    | تذكره صحابيات از لمالب ةاشمي                                       |
| _1•   | سيرت امام حيين بنائين ازحميب القادري                               |
| _11   | حياة الصحابه ازحضرت مولانا محمد يوسف صاحب كاندهلوى ليستيه          |
| _11   | شہید کربلا از مید ابوالا سدوار فی                                  |
| _11"  | مدحت از عاصی کرنالی                                                |
| _114  | ميرت ِ مصطفى مِيَّةَ يَجَدِّا از حضرت علامه عبدالمصطفىٰ اعلى مجددى |

#### ہمارے اوارے کی دیگرمطبوعات کاش طباعت تحقیقی اورمنفر دموضوعات معیار اور جدت کی علامت

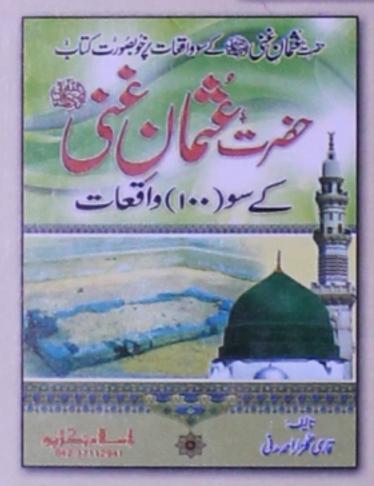

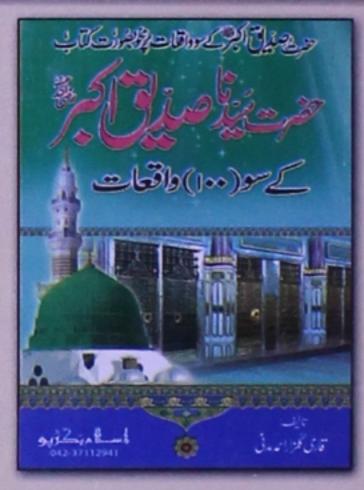

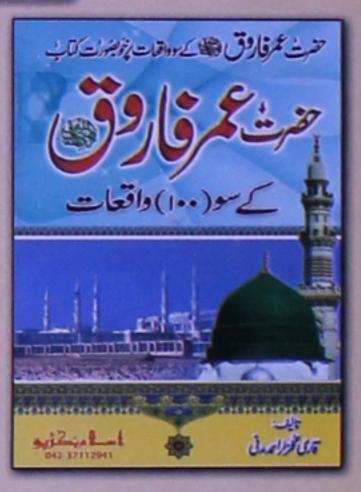









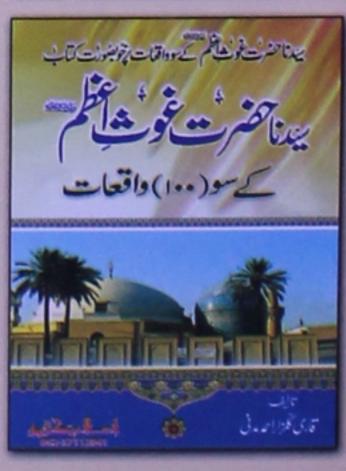

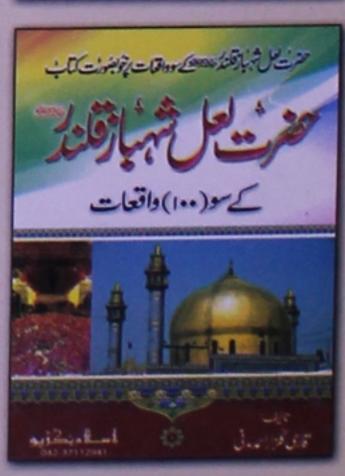